

# مِنْ فَأَا السَّاقَ الْمُ

### كااردوترجمه



مصنف

ابوالحسن على تقى الدّين سُبكى شافعى



مولاناقاضى سجادحسين

مكانجال



9. مركز الأوليس است بولن دربارماركيث - لامور فوذ: 7324948

## جمله حقوق محفوظ

| زيارت خيرالانام                   |             | نام كتاب  |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| ابواعسن على لقى الذين تبكى شا فعى | ****        | مصنف      |
| مولاناقاضىسجادحسين                | ****        | مترجم     |
| ون 2001ء                          | لج          | اشاعت او  |
| گیاره سو                          | * * * * * * | تعداد     |
| محر دمضاان فیضی                   | *****       | سرورق     |
| ايم احسان الحق صديقي              | *****       | زيرابتمام |
| مكتبه جمال كرم، لا بهور           |             | ناشر      |
| 65 روپ                            |             | قيمت      |
| ے کے پتے                          | (ملن        |           |

- (1) ضياء القرآن پېلى كىشنز ئىنج بخش روۋ لا مور
- (2) ضياءالقرآن ببلي كيشنز 14 انفال يلازه، كراجي
  - (3) فريد بكسال، اردو بازار لا بور
- (4) احمد بك كار پوريش عالم پلازه تميني چوك، راوليندي
  - (5) مكتبه المجامد دارالعلوم محمد بيغوشيه بهيره سرگودها

#### marfat.com

|      | نارت فيرالنام                                                                           | Mã ( |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | فهرست فهرست كاب زيارت جيرالانام                                                         |      |
| صفح  | مضمون                                                                                   |      |
| 0    | فدمه - ازحضرت مولانا الوامحس زبيرفار وتي                                                | -    |
| 14   | ارش - ازمترجم كماب                                                                      | 1    |
| 7·   | الداباب أن اماديث كربان مي جي مي مراحة زيارت كاذكرب                                     | بر 💸 |
| Y    | بهلى مديث - مَنْ زَارَقَ بُرِي وَجَبَتُ كُهُ شَفَاعَتِیْ -                              | 3    |
| 71   | دومرى مديث-مَنْ ذَارَقَابْرِيْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ                                 |      |
| 12   | تيرى مديث - مَنُ جَاءَ فِي زَائِرًا لَا كُعُمَلُهُ إِلَّا ذِمَارَتِي - المديث           |      |
| 1    | چۇتى مدىپ - مَنْ يَجَعُ فَزَارَقَ بْرِى بَعْلَ وَخَاتِى - الحديث                        |      |
| rr   | بِالْجُوسِ مِرسِيْهِ. مَنْ تَجَعُ الْبَيْتَ وَلَعْ يَنُورُ فِي فَعَلْ جَفَا فِي -       | 8    |
| S rr | يمشى مديث ـ مَنْ زَارَقَ بْرِي كُنْتُ لَهُ تَسْفِيْعًا -                                | (C)  |
| 7"   | ماتوس مديث- مَنْ زَارَيْ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جِوَارِي يُومَ الْعِيَامَةِ-            | 8    |
| rr   | المعوي مديث من دَارَيْ بعند مَوْقِي فَكَا مُكَا ذَارَنِي فِي حَيَاقِي -                 |      |
| 200  | نوي مديث - مَنْ يَجَ جِهُ أَلِاسْلَامِرُوَزَارَقَ بُرِي . الديث                         |      |
| rr   | وموس مريث - مَنْ زَارَيْ بَعْدَى مَوْقَى كَكَانَا زَارَيْ وَالَافِي وَالَافِي وَالَافِي |      |
| 47   | عمارموي مديث ومن زارني بالمتدينية مختيبناء الحديث                                       | Ŷ.   |
| 70   | بارموي مديث - مَا مِنْ أَحَدِ مِنْ أُمَّرِينَ كُدُ سَعَةً - الحديث                      |      |
| Y 4  | ترموي مديث - مَنْ زَارَنِي مَعْمَى مَيْنَتَهِى إِلَى عَبْرِي . الحديث                   | S    |
| Ya   | چود موي مديث - مَنْ لَمُ مَرُدُوْقَ أَرِي فَقَدْ جَفَانِي .                             |      |
| 10   | يندرهوس مديث - مَنُ أَتَى الْمُكِدِينَةَ زَاشِرًا - الحديث                              |      |
| 44   | وسراباب - اُن اخبارواما دین کے بیان میں جوزارت کی نضیلت                                 | اد   |
|      | بردلالت كرتى بي أكرج أن مين زيادت كالغظانيين ہے۔                                        |      |
|      | ace r size                                                                              |      |

فسل اس بان بن كانخسوركوسلام كرف ولك كاعلم موتاب تيسراباب - زيارت كے مع مفركرفے كے بان مي -چوتھاباب - زارت کے ستحب ہونے اورائی براجاع کے بیان میں یا نیحواں باب زارت کے کار زاب مونے کے بان می چھٹا باب - زیارت کے مفرکے کار تواب مونے کے بیان میں ساتوال باب مخالف كے شہات كادفعيد اور مخالف نے جو كھ كہا ہے اس كار فصل اول مخالف كے شہبات كے دنعيہ كے بيان ميں فصل دوم مخالف فے جو کھو کہاہے اس کے بیان میں آ تقوال باب - دبيل كرف مرويات، شفاعت جاست كم بيان بن نواب ماب - انبيارعايهم العلامة والسّلام شهداراورعام مرود لى زركى كربان مي نصل اول-أبيار عليهم العَتْلاء والسّلام كي در مركى كے بيان مي نصل دوم شہدار کی زنرگی کے بیان میں Ire نصل سوم عام مردوں کی زعر کی کے بیان میں ITA نعسل جہام ۔ زندگی کے والیس آنے کے بیان میں 1174 فصل بنجم مرددل كے سننے كے بيان ميں دسواں باب - شفاءت کے بیان میں نعسل اول - لوكون كافيامت من اجمار سے بوال كرنا توسل كى دلى ب نعىل دوم . آنحفورى شفاعت كى درخواست مبدكے بعركيوں كى -فصل موم - اجمار کی عصمت کے بیان میں فصل جهام - آخصور کی شفاعت کی تغصیل کے بیان میں 144 فصل يجم ، آخضور في حِرْقى بارجن لوكول كى شفاعت كى أن كے بان ي قصائضتم سلف کی دعار کے بیان میں کو اُن کو شفاعت نعیب ہو نصل بنتم منعام محود کے بیان میں ۔ نصل بنتم مریث محمد انج جزیں دی گئی بین کے بیان میں . فانت درود شربب برالفاظ الوره كے بان مي THE CASE

# مقترمت

#### بنمالله التخمس الزجيم

ٱلْحَدُ لِهِ إِنِّ الْحَدُ عَلَى الدَّوَامِ وَهُوَالُوَاحِدُ الْعَلَّامُ وَالصَّلُوةُ وَالشَّلَامُ وَالنَّحِيَةُ وَالْبَرْكَةُ عَلَىٰ مَسُوْلِهِ وَجِينِهِ سَيِّدِنَا مُحَكِّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَعِيبُهِ وَاوْلِيَاءِ اُمَّتِه عَلَى التَّوَالِى وَالْإِنْ عِمَامِ إِلَىٰ يَوْمِ الْعِيَامِ.

بندہ عاجز حاکیاتے علم برا علام وادبیار دوی الاخرام رضی الترعمم وافی علینا من علینا من علینا من علینا من علوم کا سرام موضی الترعم وافی میں جے کے موقع علوم کا سرام موضی کے موقع بردنیا کی مختلف زبانوں میں رسائے تقییم کے جاتے ہیں کررشول التیم کی اسٹر علیہ وسکم کے دوفت مطہرہ کی زیادت کی نیت سے درید منورہ کو جانا جائز نہیں ہے۔

یہ نگر است سے بہلے علام ابن نیمیہ حرائی صنبل نے کہی تھی۔ آپ کی ولادت دی ماہ دیمی الاقل سلاند میں اور دفات میں ذی الفیدہ سے بید میں ہوئی ہے۔ بھر محدین جدالوہاب نجری ( ولادت سلالہ می وفات میں ذی الفیدہ میں المال سلک کو بخراور المخفات بخدی ( ولادت سلالہ می وفات سلالہ عالی کے بخرا ور المخفات بخد میں بھیلا یا اوراک کے ماننے والوں کے سائے اب اس کی تبلیغ ایمان کا جزین کردہ گئی ہے۔ اس کے مینیت کو و بھیمتے ہوئے عاجز کی تمثا ہوئی کہ کوئی عمدہ اور مستندرسالا ارود میں جھیے اک برادراب مسلام اس گرا ہی سے مخوط رہیں۔

انفاق سے ایک دن علامیولانامیداحدرضا بجنوری مُولَّف انوارا باری نفرح بیج ابخاری فی طارا بوان بازی نفرح بیج ابخاری فی طارا بوانحس علی الله بی بی تالیف شخار استفائم فی زیراً و نیرالا الله بی با ذکر کیا کہ ایک نها بیت مستندر ما ارب علی شامی کی تالیف بوجراتم علام ابن تیمیترکی نفرشس کا دُد کیلت ۔ یہ رسال از می اور علامی موصوف نے یہ بی دکر کیا کریں نے علام کی ارسالہ جناب من ما بی صدر درس درم مرد فتی وری وشنی الحدیث مولانی قاضی سجاح بین مرد می مرد فتی وری وشنی الحدیث مولانی قاضی سجاح بین مراحب منت الله کا دیک الدیک الله کا دیک الله کی الدیک الله کا دیک الله کیک الدیک الله کی الله کیک الدیک الله کا دیک الله کیک الله کیک الله کا دیک الله کیک الله کا دیک کا دیک الله کا دیک کار

1

بطول حیات کو دیاہے کو واس کا اردوتر جرکردیں۔ يرخرسُ كرعاجز كى تمنّاكى كلى جوم جعاجلى تعى كملى ادرعاجرت أن سے كها على الجيز مُقطت " جناب من آب نہایت درست جگر پہنچے ہیں۔ اور عاجز جناب قاضی صاحب کے پس گیا اوران سے كما - بِعَوْلِ اللَّهِ وَقُوْتِهِ آبِ إِس كام كومرانجام دين اور كيم ترجم إس عاجر ك والري تاكري مبارك رمال دُخمراً لِلْآخِرَة ، حضرت شاه ابوالخير اكادى سے يه عاجز طبع كرائے اور يهى آپ كباكآب إس مبارك ترجمه كانام اصل نام كانصف آخر" زِيارة خرالاً أم "ركسي ادراس سلسلیس یہ داوشعراک کوشناے جواس وقت نظم ہوئے تھے۔ فطوبي لمنن زائه خيرالانكفر عليه الصّلاة عكيه السّلام خوتجرى باس كيل جس في خيرالانام كى زيارت كى ان يردرود ب أن يرسلام لَقَذَ طَابَ شَكُ الرِّ حَالِ لَنَا كُمَا آخُكِرُ ثُنَا مِشْفَاءُ التَعَامُ ہارے لئے سفر کرنا مبارک ہے، جیباکہیں شفار انتقام نے بت یا۔ ہے۔ علامه إبوالحن على تعنى الدين يكى كى ولادت مشبك العبيد" كانول مي يم صفرت مديم يونى ہے یہ گانوں معریں "مبک الفّعًاک" کے قریب واقع ہے، ابنداآپ کی کے لقب سے شہرہ ہونے اورآپ کی دفات تہت سال کی عربی سنب دوخند تمین جمادی الآخرہ مصدم میں باب النصرواتع القابرة مصريس بوئى اوروبان مرفون بوسة -آب ك فرزندعلام أبل ا بونعرعبدالوباب تاج الدين نے اپن تميم تاليف خليقات الشَّافِعِيَّة ٱلكُبُرَى "كَيْمِي جلد كے صغى ١٧١ سے صغى ٢٢٤ تك اپنے والدى تم كے احوال تفعيل سے لكھے ہيں . انفول لے نام بنام آب کی تالیغات کابی دکرکیا ہے۔ ابن عادین کے اپنی تالیف شکر دائ الذّ عب يس آب كى تاليفات كى تعداد ايك سويجاس مكى ب- ان يس مطوَّ لأت بى بى ادختمات بى بى ادر الكعاب كرآب نے مختصرات مى أن باقوں كا ذكر كيا ہے جوددسرى كابوں بى

کے متعلق لکھا ہے۔

آب نے ایسے جلیل القدرعالم رکم اسے علوم وفنون حاصل کئے ہیں جواینے فن میں کم اسے دوزگاتھے۔امام ٹٹافعی کی فقہ، ٹٹافعی زماں کجم الدین ابن دفعہ سے ،معقولات امام النُّعَلُّ ار علارالدين الباجى سے منطق اورخلاف مشرف الدين بغدادى سے، تفسير شيخ علم الدين عواتى ے، قرائے پین آنی الدین ابن العہا نعہے ، فرائفن شخ عبدالتّدالغاً رِی سے جوما کی تھے اور حدیث ما فظ مشرف الدین دمیاطی اورما فظ سعدالدین ماز ثی سے ، نحوشیخ ا بوئتیّان سے ادرتعتوت الترتعالى كے نيك بندول سے حاصل كيا ہے ،جن مي سے كيب كاملول كے نام لکھے ہیں -إن بجيس كا لمول ميں سے استركى ايك تيك بندى شہره وخرابن لعديم بحى بس- رُخمتُ الترعليُهُمُ الجَعِينُ -

علآمہ ابونعرنے اپنے والدمح م کے متعلق بیمی لکھا ہے کہ وہ اپنے وقت کے مضخ الاسلام تع ادر لكعاب كروه برد بارا ورخفندس دل دوماغ كے فرد تعے علماركرام آباكا ادب كرتے تے۔آپ نے مسلاطلاق میں ابن تیمینہ کارُداکھا ،وہ ابن تیمینہ کی نظرے گزرا ، ابن تیمینہ نے آب کے زوکار ولکھاہے اورابن تیمیتر نے آپ کی تعربیت کی ہے اور لکھاہے کر سکی لینے اقران

ابن تيمية كاندم بعنبلي تحاد أن كى جلالت تدرسكم فنى - أن كى طبيعت بي آزادى اور حدّت تھی۔ اُکھوں نے ایسے مسائل کواختیار کیا تھا کہ بلندیا یہ علمار اُن کے مخالف ہوگئے 'اُن کے اخلافی مسائل جار در جات کے ہیں۔

بهلادرجان مسائل كاسك كابن تيميته لے این الم احدین منبل كے شهورقول كو چورا ہے ادر فیرشہور قول کوایا ہے۔ ایسے جیبین مسائل ہیں۔

دوسرادرجراک مسائل کا ہےجی میں ابن تیمیت نے اپنے امام کی تقلید حیوری ہے اور باقی تین الموں میں سے کسی الم سے قول کواختیار کیا ہے اورایے سلواد مسائل ہیں۔ تیس ادرج آن مسائل کا ہے جن میں جاروں ایا موں کے غربب کو چھوڑا ہے اور ایسے

جوتھا درج آن مسائل کاہے جن میں انھوں نے جمہور کے مسلک کوچھوڑا ہے۔ انھوں

زيارت خيرالانام

نے امت کے اجاع کی تدرنہیں کی ہے اورلیے اُجالیس مسائل ہیں۔

ابن تیمید کے برتری اقوال میں سے برتر قول یہ ہے کورٹول اسٹومٹی اسٹومٹی اسٹومٹی کے دوئے معلم معلم می زیارت کے می مفرکرنا نا جائزہ اور پر سفر معیست ہے البذا نازی تقرنہ ہوگی۔ بلند باید اور اصحاب مراتب علار اخیار فی بہلے ہی دن سے اس انجشع (خواب) قبل کے رومی رسائے لکے ہی تاخی اختائی مائی نے سلطان نا حرکوم مروز خواست ارسال کی کدا بن تیمیتہ کواہی بادبی کی دجہ سے قبل کرا دیا جائے اور ایس محفر نامہ پر علمار کی ایک جماعت کے دسخوانے سلطان ناحر فی ابن تیمیہ کو تشق کی جائے مسلطان ناحر فی ابن تیمیہ کو قبل کرویا اور جمعہ وی شعبان سائٹ م کو دشق کی جائے ہو میں شاہی اعلان میں خامی کا ابن تیمیہ کو انہیار کی قروں کی زیارت سے منع کر فی برقید کی میں خواری می ان ہے ۔ آئندہ سے دہ کو کی نتو سے نہیں دے مکتے ۔ ملا ان احر کے فیر اندوں کی انتو سے نہیں دے مکتے ۔ ملا ان احر کے فیر اندوں کی انتو سے نہیں دے مکتے ۔ ملا ان احر کے فیر ان ان کی کو دے کہ انتحال میں بنت یہ مبارک رہ سال ...

اله الما مناكري كتاب" الم ابن تيميته " ازمولانا محدوسف يكي صفيه ١٠ ٥٠ ٥٠

زارت خيرالانام

" بشفاء السّفاء السّفام في إيارة مختر الأنام " (من سه شفايا بى حضرت نجر الأنام كى زيارت كم سلامي) علام ابن تيمية كى حيات من لكها آب في افي رساله كى اجتراء أن مجارك وايول سے كى سه جن بن آنخضرت من كى الله كا منامندى ماصل كرد آب كى باركا ها به حافل الله كا واستغفاركري اورالله تعالى كى رضامندى ماصل كري و علام الله كى باركا هر الله تعالى كى رضامندى ماصل كري و علام بن في بردوايت كه متعلق الأراع الالله كا اقوال مستندكتا بول سے كا و يكي مي اور بال كو اقوال مستندكتا بول سے كا و يكي اور الله كا اور بال كو درج و يل امور كا اور بال نوب تحقيق سے كيا ہے -

زیارت کی فضیلت ، زائرتن کے سالام کا آنحصنور کو علم ہونا ، زیارت کے لئے سفر کرنا ، ایک کام کا فرمانا کا انحفرت کی زیارت کے لئے سفر کرنا تمام سلانوں کا معمول رہا ہے ، زیارت کے لئے سفر کرنا تأم سلانوں کا معمول رہا ہے ، زیارت کے لئے سفر کرنا ترجت ہے ، حد ترجت لا تضد وا الرحال کا بیان ابنائی بیار ملیم السلام کی جیات ، ختم داری جیات ، مام مسلمین کی جیات ، ختم داری جیات ، مام محدد کا بیان مقام کا بیان کا بیان مقام کا بیان کا بیان کا بیان کا بیان کا بیان کا بیان مقام کا بیان کا

ناجز كانيال بكرج مى انساف كى نظبت اس دما الكوير مع كا وه يقينا آب كه واسط و على الله الله الله الله والمنطقة والمنطقة والمنطقة والنبية والنبية والنبية والمنطقة والمنطقة والنبية والمنطقة والمنط

نلامر مبکی کاید دسالد این وضوت بی بی باکداکس بدر مع بداخیال آیاک کمرکرد مسجد حوام بیت استراور مدینه منوره بمسجد نم بری ا در دوند مقدر کی فضیلت کا بیان بهتر بلکه معداق فور علی نور دب گا- البرا علیا یوا علیا م کی کتا بول سے نختصر طور بر کچواکھا جاتا ہے۔
امام جاول الدین سیوطی نے آنخف اکیش الکیزی می دوسری جلد کے صفحہ دوسویں نیں کھائے۔

مَابُ إِنْ يَعَاصِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ بِفَضِيْلِ بَلَدَيْهِ عَلَىٰ سَايُوالِبِلَادِ وَ بِأَنَّ الدَّجَالُ وَالطَّاعُونَ لَايَذْ خُلُهُ مَا وَبِفَضْلِ صَيْعِيهِ وَعَلَىٰ سَايُوالْمُسَائِوا لُمُسَاعِد

مَكَّةً كَعْفُو فَتَانِ بِالْمَلَا فِيكَةِ عَلَى كُلِ نَقَبِ مِنْهَا مَلَكُ لَا يَدُخُلُهَا الْقَاعُونُ وَلَا

الدَّجَالُ-

احدتے ابوہریرہ کی روایت کھی ہے کہ انتخارت نے فرمایا۔ مرینہ اور کم کو فرشتوں نے کھیرد کھا ہے۔ اُن کے ہرراستہ بر فرمشتہ ہے۔ طاعون اور دیجال اُن میں نہیں گھس مکتا۔

قَالَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْخِلَافِ فِي التَّفْضِيْلِ بَيْنَ مَثَلَةً وَالْمَدْ مِنَةِ فِي غَيْرِقَا فِي التَّفْضِيْلِ بَيْنَ مَثَلَةً وَالْمَدْ مِنَةِ فِي غَيْرِقَا فِي الْمُعْبَةِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا مُلَا مُوفَا فَضَلُ مِنَ الْعَبْدِ مِنَ الْعَبْدِ مِنَ الْعَبْدِ مِنَ الْعَبْدِ مِنَ الْعَبْدِ مِنَ الْعَرْضِي وَ الْمُعْبَدِ مِنَ الْعَرْضِي وَ الْمُعْبَدِ مِنَ الْعَرْضِي وَ الْمُعْبَدِ مِنَ الْعَرْضِي وَ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِي وَمَعَلَى الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ مِنَ الْعَرْضِي وَ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ الْمُعْبَدِ اللّهُ مَنْ الْمُعْبَدِ مِنَ الْعَرْضِي وَ الْمُعْبَدِ اللّهُ مِنَ الْعَرْضِي وَ الْمُعْبَدِ اللّهُ مُنْ الْمُعْبَدِ مِنَ الْعَرْضِي وَ الْمُعْبَدِ مِنْ الْمُعْبَدِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

على رفے فرایا ہے کہ کرا ور مریز کی تفضیل کے سلسلمیں جواختلات ہوا ہے اکس سے انخفرت کے مدن کا قطعہ فارج ہے کیونکر برمبارک بقعہ تمام بقعات سے براتفاق علارا نفش ہے کیونکر برمبارک بقعہ تمام بقعات سے براتفاق علارا نفش ہے۔ بلکہ دہ کعبہ سے بلکہ جبیاک ابن عقیل منبلی نے کہا ہے عرش سے بھی افضل ہے۔

عاج کتاب علاء است کا اجاع ہے کہ دوخت مبارکہ کئے معظم اورع شِ الم سے ہوت ہے۔ افوس ہے کہ ابن تیمیة دوخت مقدمہ کے لئے مغرکرنے کونا جائز قرار دیتے ہیں جعزت ہے۔ افوس ہے کہ ابن تیمیة دوخت مقدمہ کے لئے مغرکرنے کونا جائز قرار دیتے ہیں جعزت سے عبدالی محدث دہلوی نے مرادع النبق مبدودم مسغی پانچیوا محتر سطرچودہ میں کھاہے۔ امام تاج الدین ہی دحمۃ انشر علیہ گفتہ است، کدام جست است کہ برحجرہ فراید آل دافعنل نہنو قبر شرایف افعنل است ازتما مردا اکن جربہ شت وجہ جزآن وگفتہ است اگران دا برع شرع مفنل نہنون دوان کی مدون معادی داکہ تو قف کے ددان کی جمہ طفیل خردف اورت یا

الم تاج الدین سبکی افرز دالم لقی الدین سبکی ) نے کہا ہے۔ وہ کونسی جنت ہے کہ اس کو مجرة مبارکہ برنفیلت دی جائے۔ قبر شریف انعنس ہے تمام المان سے کیاجت اور کیا اس کے میوا اور امام تاج الدین نے کہا ہے اگر ہم امس کو عرشِ عظیم برنفیلت دیں توہم کی بیجے مومن کو ایسانہ میں بات میں تو تفت کرے کیونکہ یرسب اخصرت ی کا طفیل ہے۔

عاجر کہتا ہے کہ تاج الدین میں کے کلام میں اِس حقیقت کی طوف افتارہ ہے کہ تعلقا میں سب سے پہلے تورمحدی کا فلہور ہوا بھرائی سے عرشق، کرتمی ، لرح ، تعلم ، آ قبات اہتاب

كَرُرْد اورديد منوره كى العنيت اوردوف مقدس النطان الذيك النها الدين النهاد الدين الله المراح والمعالية المراح والمعالية المراح والمعالية والمعالية والمراح وال

بعض افراد نے کہا ہے کہ میر جرام میں ناز بڑھنے کا آجرزیا وہ ہے نبذا وہ میر فری نے اس افراد کی یہ بات کھیک نہیں ہے ۔ سنن و فوائل کا گھر میں بڑھنا انفسل ہے ہمنحضرت من آن اللہ کا گھر میں بڑھنا انفسل ہے ہمنحضرت من آن اللہ کا گھر میں بڑھنا انفسل ہے ہمنحضرت من کا اللہ کا گھر میں بڑوں کو قبریں نہ بنا واود دکھیو جے کے دنوں میں عرفات اور منی میں ناز بڑھنی انفسل ہے حالانکی سجو جرام اُن سے فہل ہے ۔ عرفات اور منی میں افضلیت کی وجر جہاب رسول فدا من اللہ کو کہم کا اتباع ہے۔ عرفات اور من من من مرفسہ کیا ہے ۔ عرفات اور من مرفسہ کیا ہے ، عاد دنوں میں افضلیت کی وجر جہاب رسول فدا من اللہ کو منسر ہے مندر سے مرزا منظم جان جاناں کے شعر برخمہ کیا ہے ،

زيارت خيرالانام بندكى را شرط اول راسي نيت است إنماالاعمال باقييات قول حقرت است عبادت کی بہی شرط نیت کی صحت ہے - اعمال کا رازیتوں برہے یہ انخصور کا فرا ن ہے امتثال أمر وشراز برارال ركعت است إنفعال عرم ببرازغ ورطاعت است مكم كو بجالانا بزارون ركعتول سيبترب كناه سي شمنده موناعبادت كي غودس بهترب منظراك دورازحقيقت برناز خود مناز المعظر حقيقت معددولي تازيزارال مع حضرت عبدات عرمنی الشرعنها کے پاس فقندوف احک زمالے بی آن کی آزاد کردہ اوندى آنى اورأس لے كہا- اے أبا عبدالرحمل، فترت اورتنگومتى كى وجرستے ميں نے اراد و كيا ب ككسى طرف بلى مادُل -آب في ما يُ أقعين ثقاع عَالَى تِمعْت رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَقُولُ ، لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوَا يُهَا وَشِدَّ تِعَالَحَدُ إِلَّا كُنْتُ لَدْ شَعِيْدُ الْوَشَيْعَا يَوْمَ الْعِنيَامَةِ وَ بِيهُ جِا اس بِ وتون ، بِي في رسول الشَّرْمَالَى السُّرْعَلَيْرُو السَّرَ عَلَيْرُو ال " مدينه كي تكليف اورخترت برجومبركرك كا مين قيامت كے ون أس كا كوا و اور شفاعت كركے والا بوں كامي علامر ميد شريف سنم بودي نے صفحه المعا وان ميں مكما ہے كر زكتى نے "الرتبالا ميك ثنابع عبدى الكى سے نقل كى ہے۔ اَلْمَتَى إِلَى المَانِ بِنَهِ لِإِيَارَةِ قَابُوالْتَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنَ الكَعْبَةِ وَمِنْ بَيْتِ الْمُقْدِسِ . كرمول الشَّرْضَ فَي التَّرْعَلَيْ وَسُلَّمَ كَي قِرْمِارك كي زارت كے اللے در منوره كا مفركرنا كويمعنل اور بيت المقرس جلفے سے افضل ہے۔ ميرامدالدين كرانى نے كيا خوب كها ہے۔ الشران كى قركو تورسے بعرے۔ خوش آنکه بندم دررست برناد محل ازوطن بخيرم چركردافتم جوافك ايم برم علقم برتن يبهترج كمي ولمن سے تيرے داستيں اونتي بركجاده كسول غبارى طرح المعول آن وكى طرح كردن متر ائيم بري دارانشفا، كويم به زارى دَمُبُدَم كالمعلم دين حتم ورسل مطلوب في مخرون اس شفاخاند بربینیوں عاجزی سے ہردم کبول۔ لے دین کی شمع دمولوں کے خاتم اللہ کے محبوب زاد کے فخر

تبإرت خيرالانام شاهِ سرير ملطنت مشلطان أوْ أَوْفَىٰ لقب على نسب أَمَّى صَبُ بِعِلَى مكال يترب دطن سلطنت ك تخت ك ثاه فكان قلب تويين أواد في كسلطان - أن كانسب كي بيط حسب أي ہے مکان بھی ہے وطن پٹرب ہے۔ بعدِ وفائم بس بردگردے زرا و مقدر منت مادِ سفر زیب عمل جمیع لحب وعطر کفن میرے مرفے کے بعدان کی تشریف آودی کے داستر کی گردکا فی ہے۔ وہ مغرکا توشہ ہے علی کی زئیت ہے، گور کی مشمع ہے کفن کا عطرہے۔ مستى شفع المذنبين خريب شفاعت كريك . بيجاره من نارمياه مالم تباه ول برحزن آب گذا كارول كے شفيع بي آب كى عادت شفاعت كرا ہے ميں يجاره سياه اعال ماروالا بول مرامال تباهب ولعلينب بادا زما برآل توپیوسسته صلوات وسلام درآشکارا درنسیال درنملوت و درانجن آب كى آل بربارى ما ني مسل ملاة وسلام بويم لم كم لله إوشيره ملوت بي اور مَلوت بي صَلِ يَارَبَ عَلَى الْهَادِى وَسُلِمُ إِنَّكَ اللَّهُ مَ عَمِيْنَ فِحِيْثُ اے ندا (حضرت) یادی پردرودوسلام بھیج اے ایٹر توسستودہ مفات بزرگ ہے علارابن الهام حنى تے فتح القدير من كيا وب لكما ہے كر دين منوره كوم فرت و ت مرف دمول الشرمَ لِمَا الشَّرَّ عَلَيْرِيَّ عَلَيْرِيَ عَلَيْرِي فِي رَبِينَ كَلْ يَسْتَ كَرِسِهِ " اَكْرَمَنْ جَاءَ فِي ذَا يُوْالَّهُ يَعْمَلُهُ حَاجَةُ الْازِيَارِيْ كَانَ حَقًّا عَلَى أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "كَامَتِي سِف الْحَرْر مَنْ التَّرْعَكَدُو مَلِي الم عِوميرى زيادت كف آف الدميرى زيادت كم مواأس كاكونى كام د مو تواس كا بحديد فى ب كرقيامت كدن أس كى شفاعت يس كرول يا حفرت بيروم والداجدة كيانوب فراياب. المام إلى ديني ما محمد مران الرسليني يا محد اے محد آب دیداروں کے ہا) ہیں اے محد آب دمولوں کے چراغ ہیں الموانت مى كندابل سماوات كوبر دوسة زمينى يا محد أسانون دائے آیے کا طواف کرتے ہیں اے محدا درآب روئے زمین پر ہیں

دنادالول كى آب كى جناب ين نيازمندى اس محدآب باشك دول بعري سيدنترليف سممودى في ابل مرينه كے فضائل كابيان خوب مى كياہے اور بيان كملے كابل كاوراب مربزت إس سلسلمي دمائل تكعيب اوربيان كياست كرم قدارش سع انفل کوئی شے نہیں ہے، نرکعبہ و مذعرت ، اُکھول نے منتجم دوملدوں کی کتاب لکھرکر أتت محدثي على صاحبها الصلاة والتحية كويورى طرح آكاه كرديا ب كااب بينكرول مال کے بعددوایات کے میکریں نہریں وہی روایتی درست میں جن کوائم آارلعہ نے بیاہاں دى سلامتى كى راه به جس بريد مغرات روان بي ان حفرات كاعل الشركي مفيوط رسى ہے جس کو بکرف نے کامکم الا ہے اور یہی موا دِاعظم ہے جس کی بیروی مستوجب فلاح دنجاہے۔ علامر شبکی نے یہ دسالہ لکو کر منہ جی کا بیان کردیا ہے جس کو الشرتعالیٰ نے توفیق دی ہے ده رسول الله صلی الله عليه وسلم كى زيارت مبارك كوج يا عمره كے ضمن من اداكر ف كى كومشِش دكرے اينے كھرے مرف آب كى زيادت كے لئے دوار موا ورسدها مرب منوره جائے ادر پرآب کی زیارت کے طفیل میں ج یا عمرہ کیا ہے۔ سب کومعلوم ہونا جاہئے ادب گابست زیرآسال ازعرش نازکتر نفس کم کرده می آید تمبنید و بایزیداینجا (آمان كے نيچ ادب كامعام ہے عش سے مى نازك - إس مر مبنداور ابز مددم بخود آتے ہيں -) يه عاجرا لشرتعا في مل شار وعم إحداد كام كراداكرتاب كررمال زيادت حرالاتام ما كا ترجمكم وحياب ادرعنقريب برراله ببطيرطباعث محكى موكرشا نقين كياس يبغيزوالاب اتفاق سے" ربّ كعبر، حوب معى ب كتاب، مارى ماده ما تعداكيا، عاجزنے إس بر مجھ مصرع لكائ ودرج ذيل ارمى قطعه موكيا بعونالله وإختابه تاريخ تاليف وطباعت دماله ذيادب خيرالاتام صلى الله عليه وسلم

تعلى كمات روندا تدس كاياب بهرأمت آب بي رانت ما ك مي شفيع المنزنبين ردر حسات جنت المأوى مع برُوكروه رُاك بروت رم برتم كما وٌ صد تواب مرور عالم تمعیں دیں کے جواب ہونہ ہرگز امرد گراے جناب بية قرمان مُرقطعنا صواب ابن تمية كامسلك مع خراك

مت كر ہے مولى كالے مدبے حماب رحمت ملاق ہے واست نی وین و دنسایس سهارا آسیکا فاك طيبه ب شفائ برموض موق سے جا و حریم یاک کو ع ص جا کرتم کروایت اسدادم مشرطب جاؤز إرب كے لئے كعث عل طينبه زبارت كے لئے وحملت عن مسلك جمهوري المناس كابى خطاب ماروں زمب کے اکابر کا بے تول

حضرت قامنى سے كبردوزيد مم رت کعد خوب محمی ہے کتاب سامارم الشرتعانى لين لطف وكرم عصوات اتمة كرام كيمسك بريم كواب تدم ركع ـ وَالْعَوْدُ عُوانَا أَنِ الْحُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَاجِبَ وَالْصَلَاةُ وَ الْسَلَاةُ وَ الْسَلَامُ عَلَى سَبِيدِ مَا فَعَيْرِ وَعَلَى آلِهِ واضابه اجعيك

ابوالحس زيرفاروني جمعه مهم باه ربيع الآخرسناسماييم ١٩٧ نوم ووولاه

له باب وروازه . عله رافت آب بهت مهران - مع روزهاب تیامت که دل. منه طید با تیزه رید من كالم مهد فع تراب اللي يد يه ويم ورب وال عدين بي زيادت ك وارد كون نيت داو. کے بیت المقدس میں بہوری عالم کفی انجار وطرت عروض استرعت کے اتھ بر سابات ایسے وال سے رواز موتے وقت مفرت عرف فرایا " بی کی زارت کے لئے دینہ نہیں ملتے د آپ نے سیراد زارس کیا ہے۔ ا مب وگوں کا طرایة (خرب) الله كى روت ہے. الله ميم مديث يس بي ترسواد امورك ما تقدم مين برى جاعت كے ماند رہو الله ابن جمعقلانی نے متح البادى من من أبشِع الأقوال كلاے منى مرتري اقوال ميں ع

#### A STATE OF

# كزار في أحوال واقعي

ایک دن غریب خان پرحف بن واد استراحمد خدا عاصا حب طولف انوارایدری شرخ بیجی بخاری کی تفریف آوری مونی گفتگورک انتا بین امام این تبمیته کی اُن تومیر دن کا وکرا یا بوانمول دنی آنخصو مسل استرا من بین اوران مین اس مقصد کے نئے سفر کو نا جائز قرار دیا ہے اور بیاں تک کو دیا ہے کہ بسفر معیبت ہے اور ایس مقصد کے نئے سفر کو نا جائز قرار دیا ہے اور بیاں تک کو دیا ہے کہ بسفر معیبت ہے اور ایس سفریس وہ خصتیں بی ماس نہوگی جوشر بیت نے ایک مسا فرکو دی بین اُس کو بیحق فرموگا کر دہ نمازوں بین قرکرے اور نائس کو بیعق موسون سنے نوک کیا کہ آج کل الم ابن تیمیت کی ایان تحریروں کی اشاخت ذیا دہ کی جا رہی ہے جس سے عام سلمان پر نیانی نیس بندا بیل اوران کی آن کی الم ابن تیمیت کی گرا ہی کا اندیث ہے ۔ بھریمی وکرکیا کو اُسی وور کے ایک بست بڑے عالم اورانام ابن تیمیت کی گرا ہی کا اندیث ہے نے اُس کی نے اُن کے رومی ایک وسائن شرف می فی زیار اُلگائم میں مقالے۔ میں مال مال نہا بیت مرفل اورانام ابن تیمیت کی تحریروں کا ممکنت جو ب ہے۔ اور وی الم ابن تیمیت کی تحریروں کی اگر بی مال نہا بیت مرفل اورانام ابن تیمیت کی تحریروں کا ممکنت جو ب ہے۔ اور وی ایک اور ایام ابن تیمیت کی تحریروں کی اگر بی میں ایک وران کا ممکنت جو ب ہے۔ اور وی ایک اور ایام ابن تیمیت کی تحریروں کی ایک میک ت جو ب ہے۔ اور وی درانام ابن تیمیت کی تحریروں کی ایک میک ت جو ب ہے۔

مخت کشمیری علامه اورت و زخت النیز عکیرا ایم صبی کے بارے بی فرایا کرتے تھے کو دہ کسی فن میں کئی ایام ابن تیمیہ ہے کہ نہیں ہیں ۔ پھرستید می احب موصوف نے فرایا اگر کوئی معاجب ہیں دمالہ کا عام فہم اُردو ہیں تہ جمہ کر دیں نو بڑا کام جو جانے اوراً س کی اثناء ہ نام سلما نوں کے لئے اطبینان اوروا بنمائی کا سبب بن جائے ۔ اُن کی خواجش کے احترام میں از راو ادائی میں ایس اطبینان اوروا تھانے پرآباد و جو گیا اور میں نے عض کیا کر میں کوشش کروں گاکی آب کی ہے تہ تا بوری کردوں ۔ ہماری اِس کھنے گو کا کم می حضرت مولانا ابوا سس زید مجدد کو علم ہوا تو دہ نویہ فائد جرتشریف لانے اور ہیں ۔ اس وعدہ پر مسترت کا اظہار فراکر کہا کہ آب اِس رسالہ کا اُردو میں ترجم خود کر دیں میں شاہ ابوالح اکثیری سے اپنے خوج یہ باس کی اشاعت کروں گا۔

14

ز ارت جرالام

علامشبكى كإيردمال دلمي مين دمتياب د تخا حضرت مولا تامسيدا حدرمنا صاحب في بجزرما كم ا بنا فاتی دمیا لرمیرست یا کیجدیا۔ بعرصغرت مولا تا ابوانحس صاحب زیدنے پاکستان سے اِس دمالے کے دونسخے منگادیتے جب میں نے اِس رسال کا مطالع شروع کیا ا در ترجمہ کے تعلم اُٹھا یا تواپی اداتی کا بورا احساس موا-ایک طرف اپنی علمی بے بیناعتی میر نگاه کی کروری اور مراحات کے دورے امراص، دوسری طرف ایس رساله کی معلق عبارتیس جن کامزیداغلاق کورسال کے مرتبین کی جانب سے کھو پرلس کی غلطیوں سے پرمسب کھومیری ہمتے فٹکن کرنے نگا۔ بار باراس درج کی ایوی طاری ہوماتی تنی جو ترجر کے ارادے کو ترک کر دینے پرمجبور کردیتی میکن کری زیرما حب کا اکتر وبيشتر شيليغون برترجمه كايميل كاامرارا ورتكميل كسف وعائين بحربمتت بندها دبي تعين ادر میں ترجہ مزوع کردیتا تھا۔ اِس کشکش میں تیں نے اِس دسا لاکا یہ ترجہ کرڈالا۔ اب میں نہیں كبرسكتاك يرترجرب يالمخيص إس الع كربهت سيمغلق عبارتون سع مي في تعطع نظريمي كي ہے اور جہاں کہیں علائر شبک کی رائے ہے اختلات ہواہے اُس کو بی میں نے فٹ نوٹ میں ظاہر کردیاہے۔ نیزر کس علار میں علام میں کے مقصد کا ادعام می طور پر اظہاد کریا یا ہوں ایس اوريد كرميرى بركوشش العلم كے نزد كيكس درم كى مجى جائيگى - اب ميں اپنى إس جيدالمقل كوالي علم كے سامنے بیٹ كركے مستدى مول ك اگر كي كوتا جياں سامنے آئيں تو اُن كوعلا مركى كى كيائے ميرى طرف خشوب كيا جائے اوراگرميرى تخريرمقبول خاطر بوتو دعاء فرائيں كران تقالے إس تخرير كوميرك من ذريع نجات بنادے اوراس تحرير كے طغيل محے آخرت بي كا خفون في الذ عَلَيْهِ مَ كَلَ شَفاعت مِيترا مِاتِ -

ستجاد سین ، معادی الاول سناسی معر «روسمبر معرضانی



الشريب الشكافى ب ادرببترين دكيل ب

أس خداكى حمد بي سي إينا رمول بميكر بم يراحسان كيا - اورأس كے دريوبربيد سے راستے کی طرف بھاری رہتا نی کئ ہمیں آس کی تعظیم دیمریم کا مکم ویا اور برون پرفرمش کردیا کروہ دیسول اس کے نز ریاب اس کی جان وال ماں اب اور دوستوں سے زیادہ مجوب مور اورانشرنے آس نبی کے اتباع کواپنی محبت کا سبب قرار دیا اوراس نبی کی تا بعداری کوشیطان اوراس کے كري حفاظت كاذربعه بنا ديا ورأس كے ذكركو بلندكر كے اورائي كما بي أس كى تعريف كركے أس كوتهام تعريفوں سے بے نیاز بنا دیا۔ اس بر بمیشہ بمیشہ جب تک شاروں كا طلوع وغوب ہے رمنس اذل ہوں میں نے اِس من باام بشفار النفام في زيارة خيراً الأم اخيرالانام كى زيارت كے

مارے میں مرس سے شفام رکھاہے اوراس کودس ابواب برم تب کیا ہے۔

بہلا اب آن اطادیت کے بان میں جوزارت کے ارے میں مقول مولی ہیں۔ دومرا باب أن احاديث كـ إرسهم جرزارت برواالت كرنى بير - اگرج أن بي زارت كالفظ نهين تبسراباب ان ردایتوں کے ارے میں جوزارت کے اے مفرکے سندی منقول ہوئی ہیں۔ چے تھا ماب زمارت کے ستحب و نے کے بارے میں علمار کی تعربی اے بڑت مل ہے۔ پانچواں باب اس مارے یں ہے کرزارت کار تواجے جٹا اب اس ارے یں ہے کائی کے لئے سفركرا كارتواب ب- ما توال إب مخالفين ك مشبهات رفع أيف ك بيان مي - المعوال اب آنخنور کی وات کو رسیار بنائے اوراک سے درحاصل کرنے کے بیان میں ۔ توال اب انبيارك تبورس زنده ريض كبان ي - دموال ماب شفاعت كماسلمي شفاعت كا تعلق مجى زيارت سے ب انحصور في ارتباد فرا يائے حس في ميرى قبركى زيارت كى اس كے كے

14

میری شفاعت ثابت ہوگئی م

یں نے اِس کاب کے میں اور زیارت کے لئے سفر کڑا برعت اور ناجا کڑے۔ اِس بات کا فساد ہوں قدرگھلا مواہے کے علمار کوائس کی تردید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے اِس کا فساد ہوں قدرگھلا مواہے کے علمار کوائس کی تردید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے اِس کاب کی میں منظلاً زیارت کا بیان کر دیا ہے اورائس کے ایسے متعلقات جس کر دیے ہیں جن کاجمع کرنا ہم طالب کے لئے دستوارتھا میں نے پہلے اِس ک ب کانام شن الکھائر ہو علی میں انگؤ سف و الزّ دیا دوائن کو گوں پر دھا واجوزیارت کے منظر ہیں) رکھا تھا ۔ پھر میں نے شِکھا اُوائستھا م فی الزّ دیا دوائس پر میرا بھرور ہے۔ وہ میرے فی اُر اُن فی گوں پر دھا واجوزیارت کے منظر ہیں) رکھا تھا ۔ پھر میں نے شرکا السکھا م فی اُن ہے اور بہتر میں فراسے مودی طلب کار جوں اور اُئی پر میرا بھرور ہے۔ وہ میرے لئے کا فی ہے اور بہتر میں وکیل ہے۔

# بهلاياب

أن احاديث كربيان من ماخة زيارت كرباي من قول مونى من

بھریہ کھی بادر کھنا جائے کہ مدین کے ضعیف مونے کی ایک وجہ توریموتی ہے کا آب وجہ توریموتی ہے کا آس کی مندکا کوئی را وی جھوٹا ہو کسی مدیث کی اِس طرح کی متعدّ دمندیں بھی ہوں توریہ مندیں اُس کی مندیں اُس کو توری نہیں بناسکتیں۔ دورسری وج ضعف کی یہ ہوتی ہے کہ اُس کی مندیں کوئی

راوى صعبف الحافظ مو-إس طرح كى صعيف سندول كاتعدد يقينًا إس بات كونا بت كرريا كرمنديس راوى كے ما فظ كے صنعف كا اثر نہيں ہے اور يہ حديث اليى مندوں كے تعدّد كى وجہ سے حسن اور میں کے درج کو بہتے مانی ہے۔ اِس مدست کی امناد برمجث کرنے کے بعد الام مجى نے فرما يا إن تمام بحثول سے يہ ثابت ہوجا آ ہے ككس كا يكنا كرز بارت سے متعلق تام مدمینی"موضوع " ہیں بحض افرارا در جعوث ہے۔ کیا وہ ایسی بات کہتے ہوئے جو آج کے دکسی عالم نے کہی مذکسی محدث نے خداسے مہیں مشرا تا کسی محدث اور کسی عالم نے اِس مدسیف کے کسی را وی کو وَمنع سے متہم نہیں کیا ہے توکیے کسی سلمان کیلئے یه ما تز بوگاکه زبارت کی تمام ا حادمیث کوموضوی قرار دیدے-امام شبکی فرمندوں کی بحث کی تکمیل کے بعدمتن مدست کی تشریح قرانی ہے۔ آنحفنور نے اِس مدست میں فرایا ہے میری قرکی زیارت کرنے والے کئے میری شفاعت حروری ہوگئی توآب لامحال اپناوعدہ بوراكريك ادربرز إرت كرف والمك لخ خرور شفاعت فرائيس كحدية شفاعت ياكونى مخصوص شفاعت ہوگی جوعام مومنوں کو حاصل رہوگی یا وہی عام شفاعت ہوگی اور زیابت کرنے والوں کے لئے اُس کا ذکران کی عزت افزائی کے لئے کردیا گیاہے یا یہ ہے کہ زیارت کی برکت کی وجرسے عام فنفاعت میں اُن کا دا خلدمزوری موگیاہے اوراس بثارت كا فائده يم ي ب كرأس كى موت اسلام بريفنني موكنى فالاحدية مكلاكد زيارت كاانز سرز مارت كرنے والے كا اسلام برم نله اور ظامرے كريكس قدر بڑى تعمت ہے۔ يا زيارت كرنے والے كے لئے عاص خفاعت ہے جوعام شفاعت کے علادہ ہے اوراکخصور نے شفاعت کی اپنی جانب اضافت کرکے مراشاره فرما دیاکه اگرچ فنفاعت ملا کمه اور دیگرانبیار اور مومنین بحی محرب کے بیکن پر شفاعت المخصنور كي عظمت كى بنار ير برئ عظيم شفاعت موكى المحسورة فرايا- من زاء الرائية رى كالن كان الكان الدينا على دوسر کی حدیث نے میری قری زیارت کی آس کے منع میری شفاعت طال ہوگئی۔ اِس مدیث کوا مام ابو کمراحمرا لبزارت ابن مسترمین نقل کیاہے یہ عن محترثمین نے اِس مدیث اور بہلی صريث كوايك بى قرار دياسے ييكن إس مديث بيں يونكه وَجَبَتُ كے بجائے حَلَّتُ كا لفظ ہے إس

لتے میں فے اِس کومتنقلا وکر کردیاہے الم شیک فے اِس مدست کی سندنشل کی اوراس برجرح و تعدیل کرنے کے بعد فرایا۔ اِس روایت کی مند کے جن را دیوں پر کھید کلام کیا گیا ہے وہ بہر ماان نستی اور کدب سے بری ہیں۔ اور بیس دوسری سندول میں اِن راوبوں کی موجود کی کے با وجود بعض محاتمین نے صدیث کی میں کی ہے تو کھرایس مدیث کے دربعہ بہلی مدیث کی تقویت کی ماکتی ہے ادراس مدمیث کواس کے متابعات اور شوا بدمی سے شارکیا جا سکتا ہے۔ مَنْ جَاءَنِ زُامِرًا لَا يَعْمَلُهُ حَاجِهُ إِلاَ زِمَاسَ بِي كَانَ حَقَّاعِلَى و مارس ان أكون له شفيعًا يوم البيام في جرفن زيارت كي مرب پاس آیا اوراس کواس عل میں کسی ماجت فے سوائے زیارت کے نہیں لگا یا تومیرے اوپر حق ہوگاکیں قیامت کے دن اس کا شفاعت کرنے والا بنول- اس مدیث کوطبرانی تے معجم كيرين وارطنى نے "المالى" من اورا بوكر إبن المقرى في منفر مين نقل كيا ب اورسيدا بن اسكن في إس كوسم قرار را ہے بیض روایات میں آئیغملہ کی بجائے لا بیٹر تھے کا لفظ ہے معنی ایک ہی میں - ابن اسکن نے ا بِي كَمَابِ " المستنزُ العِنْعَ أَحُ الْمُنَا تُورُدُةً عَنْ مَسُؤلِ اللهِ صَلَى اللَّهُ مَكْثِهِ وَسَلَّم كخطي مِن كما ب كرجور وابت بجي ميں نے ابني اس كتاب مين تقل كى ہے وہ يا تو بالاجاع ائت مريث كے نزديك مبعے ہے یاکسی ایک امام کے نزدیک سیم ہے۔ پھواس مدیث کو کتاب الجے ہیں ماک تواب مَنْ زَارَقَابُرَ النَّيْيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ اتحت وكركيا ب- تولامحال برمديث أن ك نزدیک میم ہے۔ ابن اسکن نے اِس حدیث کوجس باب کے انحت وکرکیاہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کابس زیارت سے قرشر لیف پر ما مری مراد ہے یاز بارت می تعمیم ہے تواہ حالت اپنی آنمنسوسِ في ارتباد فرايا. مَنُ يَجَ فَوُ ارْقَبْرِى بَعُدَ وَفَا تِي فَكَا كَا كُا كُا كُا كُا كُا كُا وَكُا مُ ا فاعيًا إلى بسخف في ج كيا يومير، م ف ك بعدميرى قركى زارت كى توكويائى فى مىرى دىدى مى مىرى دارت كى . واقعلی نے اپنی من میں اور دیگر محترب نے میں اس مدیث کوروایت کیا ہے۔ امام سکی نے إس روايت كى مندول برىجت كى اورمندول برجوجوا عرّا ضات كئے كئے تھے اُن كے شانى جواب دیے اور: ومری مندول سے بہن تقال کیا ہے۔ سُن کی فَزَارِ فی بعدر وفا فی کان مَن

مسالوس صرب فرا اجرة صدوارا ده سے میری زیارت کرے گا وہ تیامت میں میں اور است میں میری زیارت کرے گا وہ تیامت میں میری نیاه میں ہوگا۔ اس دوابت کو عقبل دغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اِس دوایت کی مندمیں اردن کواذدی

إن الفاظ كا اصاف مهدر ومن منات باحد المعرّمين بعيث من الآمينين يؤمرًا لفياً مع المعرف المعرف المعرف المعرف المت يعنى جوحرم كم ياحرم مريزين مركا قيامت كروزامن كى حالت بن أشعر كا

مَنْ قَارُنِ بَعَدَ مَنُونِي مَكَامُّا قَارُنِ وَامَا حَقَى المُعْنُورِ فَي المُعْنُورِ فَي المُعْارِينَ وَامَا حَقَى المُعْنُورِ فَي المُعْنُورِ فَي اللهِ المُعْرِي وَإِرت كَى كُو إِلْسُ فَي اللهِ المعترى وَإِرت كَى كُو إِلْسُ فَي اللهِ المعترى وَإِرت كَى كُو إِلْسُ فَي اللهِ المعترى وَإِرت كَى كُو إِلَى فَي اللهِ المعترى وَاللهِ المعترى وَاللهِ المعترى وَاللهِ المعترى وَاللهِ اللهُ وَمَنْ وَالْوَقِي اللهُ اللهِ اللهُ وَمَنْ وَالْوَقِي اللهُ اللهِ اللهُ وَمَنْ وَالْوَقِي اللهِ اللهُ وَمَنْ وَالْوَقِي اللهِ اللهُ وَمِنْ وَاللهِ اللهُ وَمَنْ وَالْوَقِي اللهِ اللهُ وَمِنْ وَاللهِ اللهُ وَمَنْ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَمَنْ وَاللّهِ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُواللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

من زاری بالمدر یفت فی کشید کا کنت که شویدا و شفیعا می کیار صوب صرب نیارت کی میں است میں میری زیارت کی میں اس کا گواہ اور مفارشی موں - ایک روایت میں ہے - من ذاری فی فینیسیا إلی المعدید بنت میں ہے - من ذاری فی فینیسیا إلی المعدید بنت کا تا بی جواری یوم اکیتیا میری زیارت کی میں موگان بی بیاہ میں موگان

حفرت انس ابن مالک کی اِس روایت کوتین سندوں سے نقل کرنے سے بعدامام شکی نے فرمایا۔ اِن تینوں سندوں کا مدار محمد ابن اسماعیل ابن ابی قدیک ہیں اور وہ تنفق علیہ طريقه برقابل استنادبي البتنسليان ابن يزيدجوسندي مركودبي أك كوابوحاتم الرازى نے مینکڑا کئیرٹیٹ قرار دیا ہے اورابن خیان نے اُن کو ثقہ قرار دیا ہے۔ مَا مِنَ أَحَدِمِنَ أَمَّتِى لَهُ سَعَةً ثُمَّ لَمُ يُزُرُقِ فَلَيْسَ لَهُ عُذُرَى بارهول احديث أخنور في فرا الميرى أمت بي سيحب كمى كے الم ميرى زيار كى كنائش موا در كيروه زيارت دكرے تواس كے لئے كوئى مذرنہيں ہے -إس روايت كو ا بوعبدا مشرابن النجارية "الدُّرَة النَّيْرُة فِي قَضَائِلِ الْمَدِنيَّةِ " بِي نَقَل كيا بِي-مَنْ زَأْرَنِي حَتَّى بَيْتُهِمُ إِلَى قَبْرِي كُنْتُ لَدُ يَوْمَ الْقَيَّامَة شَيِيدًا مرصول مدرت أؤشفيه المصورت ارشاد فرايا جسفف فيرى زيارت كاحتى كرميرى قبر برمينجايس قيامت بين أس كاكواه بنول كايا فرمايا من أس كاشفيع بنول كا-من كم يَزُرُ قَبْرِي قَعَدُ جَعَانِي حِسْخَص فِي مِيرى قبر كى زيارت مرت می اس نے محد پر طلم کیا۔ اِس مدریث کو ابوالحسین نے آ مجازا آرا میں مِي ادرابن النجارة "الدّرَّة النَّينَة بين وكركيا ب-صَنُ اللَّهِ المُندِينَةَ زَأْمِرًا لِي وَجَبَتُ لَا يَشَعَاعَتِي يَوْمُ الْعَيَامُةِ ررهوس حاريث ومن مات في احد الحرّمين بعث آمناً سيى جو درين مرى زبارت کے لئے آیا میری شفاعت نیامت کے روزاس کے لئے واجب موکئ اور جو مقت دونوں حرموں میں سے کسی ایک حرم میں مراوہ تیامت میں امن کی حالت میں اُٹھا یا جائیگا۔ اس مديث كريجي المينى في أخبارًا كمديمة من دكركيا بدر دوسرى بعض روايتول من آخريس يرالفاظ بي - مَنْ لَمْ يَمُنكِنَدُ زِمَا رَبِّي عَلْمَيْزُرُ قَبُوا بُوَا هِيمَ الْعَلِيْلِ لِين جس كے لئے ميرى زيادت ممكن مر و وحضرت ابراميم خليل الشركي قركي زيارت كريے .

# دوسراباب

ان اماریٹ کے بیان میں جن میں لفظ زیارت تونہیں ہے کین وہ زیار کی فضیلت بر دلالت کرتی ہیں

سنن ابودادُوی حضرت ابوہ ریرہ سے بردوایت مردی ہے۔ مایس اُحدِیْ اَلَّا عُلَا اَللَّهُ عَلَیْ اُلْا اِللَّهُ عَلَیْ اَلْدُیْ اِللَّهُ عَلَیْ اللَّا اَللَّهُ اللَّا اِللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

والورحت بعيجواس برا ورسلام بعيجوسلام كبركر. (الاحتاب-آيت ٥٩)

صیمین کی روابت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد صحاب نے انحمنور سے عوض کیا سال ایکھیے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیاہے صلوۃ کیے ہی ہیں ۔ انحمنور نے فرایا تم یوں کیا کرو۔ اَللّٰهُ مَّ صَلّٰ عَلَا مُحَدِّدُ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدُ مُسَلَّ مَسَلِّ عَلَىٰ مُحَدِّدُ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدُ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدُ مَا مَعْلَى اِللّٰهُ عَلَىٰ اَللّٰهُ مَا مَعْلَى اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَمِحَدُ وَمِلام کی اِس مُسم میں بہت می دوایتوں میں علی فیتد کی بھلت مولی الله وَ بَوْكَا تَدُ وَمِلام کی اِس مُسم میں بہت می دوایتوں میں علی فیتد کی بھلت منظل منظول ہے ۔ حضرت فاطم رضی الله عنها فراتی ہیں ۔ محص دوائل الله علی الله وَ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ مَعْلَى آلِ مُحْدُلُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ مَا اللّٰهُ وَ مَا اللّٰهُ وَ مَا اللّٰهُ وَ مَا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ مَا اللّٰهُ وَ مَا اللّٰهُ وَ مَا اللّٰهُ وَ اللّٰمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰمُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰمُ اللّٰهُ وَ اللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَ مِحْدِدُ مِلْ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

زيارت خيرال ام كَنَا ابُواْبَ رَحْمَنيت كى بجائے سُمِهُ لَى لَنَا أَبُواْبَ فَصَلِكَ كَمِاكر بعض روايتوں من وَاعْمَوْرُكُ أَ. ى كاغفردُ لوك كالفظ م مقصدبه م كملؤة وملام كى يسم خطاب اورغيبت كے الفاظ كرما تعالى بداوراب تمم من إسى طرح صلوة وسلام برها ما المبعثواه يرصف والادراد سے نائب مویا درباری حاضر موا درصلوة وسلام کی میری تسم ہے جوآ تحصنور کے ساتھ قاص ہے كى غيرك لمة مرف تبغااستعال كى جاسكتى ب--ملام کی دوسری قسم وہ ہے جواس طرح سلام محیا جا اے جس طرح کوئی آنے والاسلام کرتا ہے اور برام حضور کی حیاب طیتمی اور بعدوفات ایک ہی طرح سے ہے اور بیضور کے ساتھ فاس نہیں ہے بلک عام مسلمان مجی باہم کرنے ہیں حضرت ابن عمرضی الشرعنة قبرمبارك كے پاس ينجة تع توكية تع السَّالُ مُ عَلَيْك بَارْسُولَ السِّرَا لَسُلَامُ عَلَيْك يَا أَمَا كَبْرِ السَّلَامُ عَلَيْك يا أَبِي ادريمى دونول طريقول سيستعل ب يحطاب كے تفظ كے ماتوكى اور غاتب كے تفظ سے بعی براام کی بیسم جاہتی ہے کہ حضور کی جا نبسے اس کا جواب بھی موادر بیا ہتی ہے کہ تخفو يقينًا إس كاجواب ديت بي جياكر عرب شريف بي بيان كيا كياب بنواه ملام كرف والاخود فرشریف کے پاس بہنچا ہویاس نے کسی قاصد سے ذریعہ سلام کہلایا بوجیسا کرحضرت عمر ابن عبالعزيز شام سے قاصدروازكياكر نے تھے تاكر جھنوركواك كاملام بہنچادے۔ دومرئ ممكے ملام مي ملام كرف والے كو تقينا جواب لمنے كاشرف حاصل موتاہے بہل قسم ميں يرمنرف حاسل برتا ہے یا نہیں بغداری جانتا ہے۔ خداکرے اس مورت میں بھی جواب ملتا ہو۔ اگر مسلانوں کوجواب کی برکت ہرحالت میں حاصل ہوجا یا کرے۔ اِس میں کوئی شک نہیں کہ جوعف دربار بنوی میں ما ضربواہے اس کولینینا قرب کی فصبلت مزیر ماصل موتی ہے اوراگر جواب کا لمنا صرف سوال کی دوسری قسم کے ساتھ فاص ہے تو و صحف جو در باریس حاضرنہیں ہے اس کو رفضیلت ماصل نہوگی ۔ خداکسی سلمان کوابس فضیلت سے محروم نہ کر سے۔ أتخضورنے فرما بارومیرے باس فرمٹ آیا اورع ض کیا۔ اے محد آپ کارب فرما تا ہے کیا تم اب بات برراض منبی كرجرتم برايك بارصلاة بعيجتا بهي أس بردس بارصلوة بعيجتا بو ا درجوتهیں ) ۔ بارسلام كرتا ب ميں اس كو دين بارسلام كرتا موں بظاہراي ماريث كا

معلق سلام كي مسم اول سے ہے۔ فعهل إس بيان بن كروخول خفر برسل معجله المحضوكومعلى موجاً حضرت ابن سعود نے انحضور سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرا یا کی فرضتے روئے زمین پر كمومة بعرة بن بوتف مجد برسلام مبجاب ده اس كوميرك باس ببنجادية بن اس كو الم تسائی اور قاضی اسماعیل نے تقل کیا ہے۔ اِسی طرح کی ایک روایت معزت علی سے بعى منعول ہے۔ كرابن عبدالله المرنى سے منعول ہے كا تخصور فے ارشا د قرا يا ميرى زعر کی تہارے نے بہترے تم محدے اور می تم ے باتیں کرتا ہوں - ادرجب میری وفات ہو جلے کی تومیری وفات تمہارے لئے بہتر ہوگی تمہارے اعال میرے ماسنے میش کئے جائینگے اكرس خيرد كيمون كاتوا مشرك حدكرو مكااوراكر ثرائى دبجعونكا توالشرتعان سعتمهارى مغفرت چامون كا ، الرب السخيا في فرايا - محد تك بيربات بني ب كربراس خف برجوا تصنور ي درود بجباے ایک فرمشت مقررموتا ہے جودرود کو آنصنور تک بہنجا رہاہے۔ تنامش اساعيل كى كتاب قفش العَسلوة على البِّيّ " بي خركور ب كما كفنور في نسرايا ابنے تحوول کو قرمتان نہ بنا و اور تم جہاں ہی ہومجہ پرور و دسلام بھیجا کرو وہ تمہا را ورو و سلام محد تک پہنچ جائے کہ این عساکرنے مقتلف مندوں سے حضرت عمارابن بامرے یہ دوايت تقل كى ب كرحضور في ارفراد فرا ياب حالتُ تعالىٰ في محمد الكيب فرشت عطا فرايا ہے۔ ویری قریر میرے مولے کے بعد حا خررے کا اور جسی محد پر درود میے کا وہ محسے مجے اسے احدثم برفلاں ابن فلاں نے درود بعیجاہے۔ بھر الشرتعائے اس تخص بروس باردرود محيح كاء حضرتِ ابن عباس نے فرما یا کر انحصنور کی امّت ہیں سے جوکو لی بھی آیے پردرو کیجیا

حضرت ابن عباس نے فرا یا کہ اکفنور کی است میں سے جوکوئی می آب بردرو دہمجا ہے تو فرمشہ آکفنور سے عمل کرتا ہے کہ فلاں نے آب پراتی بار درود بھیجا ہے۔ إن احاقہ سے معلوم ہواکہ فرشتے آکفنور کو خربیم نجاتے ہیں۔ اِسی طرح دوسری احا دیے سے معلوم ہوتا ہے کہ دیدد بھیجے والے کا دیدد آنحصنور برمینیں کیا جاتا ہے۔ ادس این اوس کی دوایت نسائی زيارت خرالانام

"ابن اجر" ابوداود مين منظول ك كرا تخصور في ارتباد فرا يا ديمها دے د نول مي مب بمبرجد كادن ہے۔ اس میں میرے او پركٹرت ورود بجاكرواس كے كرتمبارے درودميرے مامنے بیش کے جائیں گے۔ ہم نے وض کیا کہ ہمارے درود آپ برکس طرح بیش ہوں مے، آب تومتی بن میکے موں گے -آب نے فرا یا انٹرتعلانے نومی پرجوام کردیا ہے کروہ بیوں کے جسم کھائے ہ اِس مدیث کی مسند پر بحث کرنے کے بعدایا م شبکی نے حتم سے الحوایا مہ كى ايك روايت نقل كى جس كى مندكوعده قرارد ياكياب أس كے الفاظ بي - الحضور ف اراثا دفها إكتبرجع كوميرك اوبركترت ودود بعيجاكرواس كت كرم جعدكوميرى امتسك درود جمد برسیس کے ملتے بن جس کے درو دزیادہ موں گے دہ قیامت کے دان جمعے اور قریب ہوگا میزیدالرقائلی کی روایت ہے کرایک فرمشہ جمد کے دن اس بات کا ذخرداریا یا جاناب كردرود بحين وال كادرود أتضنورتك ببنجائ اوركي كراب كى امت كوف الل شخص نے آپ پردرو دہمیاہے حضرت ابوطلح کی ایک روایت ہے کر انخصتوریتے اورث ا فرایائیرے پاس جرئیل آئے اور کہاکہ اپنی امت کو آپ خوشخری دیدیں کہ اُن جی سے جوکوئی آب برایک باردردد بعیمتا ہے الترتعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکے دیتاہے اوردی کتابوں كاكفاره كرديتك اوراس كے دس وتبے زياده كرديتا ہے ادراس كا درود مجد برقيامت كے دن بیش موگاربعض احا دبیت می انخصور بردرو دمیش مونے کا وقت دہی وقت بیان کیا گیا ہے جس میں درود مجیم والے نے در ود مجیما ہے اور مبعن احادیث میں جو کے دل وقت قراددياكياب ادركخواما ديت بس ندكورب كردرود قيامت كدوزا كفنور ميميش كالميكم إلى احاد بين يكونى تصناد تهيس ب إس ك كروروبار ماريش كيم جائي كردود بعي وقت جمع کے دن پھر قیامت کے دن ملائکہ کے ذریعہ انخصنور بردرود کا پیش ہوتا تواس وتت مع جب درود بين والادورجو-اب اگروه دربارس ما مر موكردرود بيب تاش كى كيا توعيت ہے۔ آيا وہ يمي ملا كركے وربعہ الخصنور يربين موتا ہے يا الخصنوراس كو برا و دائست بلادان طرمينة بين إس سلسليس دوهديش نزكودين - ايك حديث توريد كالخفو فارخاد فرا باجو محض ميرى قركے ياس آكر محد بردرود كھيجا ہے ميں اس كوش سيتا ہوں اور وقعی

دورسے درود مجیجا ہے وہ درود مجد تک مہنجادیا جاتا ہے۔ دومری صریث میں ہے جوسلان میری قربراكرسام كرتاب اس كے لئے ايك وصفة مقردكردياجا كا بے اكرده سلام محو كم يہنيا ت اور ریات اس کی دنیا وآخرے کی بھلائی کے سے کانی ہے اور میں قیامت کے دوزاس کا گواہ اورمفارش موں گا بیس مدیث میں بہ فرکورے کر قریب آکرملام کونے والے کے سلام کویں براوراست منتاموں وہ ان اما دیشے زیادہ توی ہے جس میں فرکورے کر فرشتہ اس کا سلام بہنچا تا ہے۔اب ہم وہ اما دیث وکر کرتے ہیں جویہ بتاتی ہیں کر جڑمف قرکے ہیں آکرسلا کرا ہے انعنورائ کو برا و راست سنتے ہیں - اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور است سنتے حاضری انفورکے علم میں ہوتی ہے اور براتی بڑی فضیلت ہے کائی کے ماصل کرنے کے لئے تیا کی دولتیں گٹائی جاسکتی ہیں سلیمان امن تھیم بیان کرتے ہیں کرمیں نے آنحصنورکونواب ہیں دکیمیا تو میں نے وض کیا حضور بدلوگ جو قبر کے پاس آکر آپ کوسلام کرتے ہیں کیا آپ کو اُن کے سلام کا علم موتا ہے۔ المحصنور فے فرایا بیشک اور میں اُس کا جواب دیتا موں حضرت اراسم ابن بشار نے كهاريس في ايك بارج كما مريز بينجا توحضور كى قرك باس بنج كريس في سلام ون أيا ادري في مجروك اندرس وتنكيكم استلام كى آوا رشنى يعض احا دمث بين آيا هے كرحضور نے فرايا الله تعلي میری دوح کوتوا دیجے ہیں۔ اِس کے دومعنی ہیں ایک معنی تور ہیں ۔ ما نظابو کمرالب بنی نے فرایا اس کامطلب یہ ہے کہ وفات کے بعد دوبارہ آنخضور کے جسدِ اطبر میں روح توادی کئی ہے تاکراپ سلام کرلے والوں کوجواب دے سکیں اوراب وہ دوح متنفِاً انخصنوں کے جم مراک میں ہے۔ دوسرے معنی میاں کا تخصور کی روح میارک جناب باری تعالی می مشغول رہی ہے اور طابوا علی کی طرف متوقد دستی ہے۔ جب کوئی ملام کرتاہے تواس کی طرف متوقد موکر حواب دیج ہے۔

مسرایاب ان احادیث کے بیان میں جن میں صراحة آنخصور کی قرکی زبارت کے ائے مفرکرنے کا ذکرہاور کے زبارت قبر بروی کیلئے منفر بیشہ سے ہوتارہا ہے

جن صحاب في محض زارب قرالني ك ك معركيا ب أن ين حضرت بلال مى بي وه شام س

marrat.com

زيارت خيرالانام

عِل كر درية محف قرالني كى زيادت كے لئے آئے۔ ما نظا بوالقائم ابن عساكر فے ميے مند كے ساتھ اس كا وكركياب ادرعبدالفنى مقدسى في الكمال من حصرت بلال ك مذكره مي كها ب ك حضرت بلال فے حضور کے بعدیمی اوان نہیں دی بجز اس سفر کے جوانھوں نے شام سے مدینہ کا انحفنور کی ترکی زیارت کے لئے کیا تھا جب مریز پہنچے تو معار کے اصرار مراکھوں نے ازان رہنی شروع کی ، ليكن اذان پورى مذكر محصرت الوالدردارى روايت م كرحضرت بلال حضرت عرك اجاز سے فتام میں مقیم ہوگئے تھے۔ آنھوں نے ایک روز آنخصنور کوخواب میں دیکھا نو آنخصنور نے آن سے فرایا۔ اے بلال برکیاظلم دجفاہے کیا یہ وقت نہیں آیا کرتم میری زیارت کے لئے آو جعزر بلال بيندس ببدارموت تواكن يرمبت وف اوررنج طارى تفا فورًا شام سے ميذ طيته كيلئ روارم وكے اورا مخصورى قبرمبارك بريمنج كررونا ورجبرے كوائى برركرنا متروع كرويا -ايندي خضرت حن وسين آھے اُن كو دىكيوكر حضرت بال نے اُن كوسينے سے چھا ليا اور بياركرنا شروع كرديا ان دونوں نے کہا اے بلال ہم جا ہتے ہیں کہم ہیں ادان ثنا دوجوتم ہارے نانا جان کے لئے دیا کرتے تھے۔اس بروہ ا ذان دینے کے لئے تیار ہو گئے مسجد نبوی کی جنت پراس مگر سنے جہا كمراع بوكروه اذان دما كرتے تھے۔ اذان كے شرع من أنتراكر كالتراكبركها تعاكد مريندمي بمونيال أثياجب الشبدأن لأإنها للانتزكها بمعونجال ادر برع كيا-جب اشهدأن محدرمول التركها تو بي اورعورتين روتے يتينے گھروں سے باہر كل آئے اوران كو بے خيال ہونے ليكا كركسي حضور كى دو بارہ تخرلیف آوری تونہیں ہوگئی۔وفات کے دن کے علاوہ مدینہ میں اس ون سے زیادہ آہ وہکا مبیں می گئی تھی۔ انخصور کی قبر کی زیادت کے لئے سفر پرامستدلال محض حواب کی بات سے ہیں ہے بلکہ حضرت بلال محابی کے عل سے خصوصا جبکہ آن کا بیمل حضرت عرکے زمانیں اور بكرت صحاب كرام كى موجودكى يس مواسع -

نیزجبکری ابت ہے کوشیطان انخفنور کے بعیس میں کسی کے نواب میں نہیں آسکتاہے اور برخواب جوکسی سنسری مکم کے خلاف بی نہیں ہے حضرت بلال کے نعل کا موکد ہے یہ بات بحق شہورہ کے کوشنہ ورہ کے خلاف بی نہیں ہے حضرت بلال کے نعل کا موکد ہے تا ہا بھی شہورہ کے کو حضرت عمرا بن عبدانعزیز شام سے حربنہ کو اپنا تا صد دوا دی کی کر تن نے تا کہ وہ کا کھنور کی قرمبارک بربہ کے کران کا سلام بیش کرے ۔ ابن الی عصم نے فرایا صحابہ کے زمانے

میں حضرت بلال کامفر شام سے اور آبعین کے زمانی عمرایی عبدالعزیز کے قاصدہ مفر محف زیارت قرالنی اور سلام کے لئے تنعا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد مذونیوی تختا ذونی - جسب یہ وضاحت اِس نے کرے ہیں ، کوئی بے نام یہ نے کہاں تھم کامفر ہوت ہے ۔ وہ لوگر جنہوں نے کسی صرورت کی بنا دہر میر طیتہ کامفر کیا اور وہ ال پہنچ کر قرالنی کی زیارت کی یا اُن کے تصد کی بناد کسی ما جت اور زیارت دونوں بر تھی ایسے افراد تو بے شمار ہیں ۔ یزیما بن ابی سعید کہتے ہیں کہی عمرابی عبدالعزیز سے ملے گیا ۔ جب میں اُن کے پاس سے چلنے لگا توفرا یا کرم ری تم سے ایک فات مسلم عوش کر دینا عرابی عبدالعزیز کے علاوہ دوسرے بزرگوں سے بھی اس طرح کی بات منعول مسلم عوش کر دینا عرابی عبدالعزیز کے علاوہ دوسرے بزرگوں سے بھی اس طرح کی بات منعول سے ۔ ابوالقیت سمر قندی نے قتا وئی میں نعل کیا ہے کہ ابوا تقاسم نے فرا اے جب بیں نے دینا تیت مواکر اگر کوئی فود جب نے باس بہنچ تو میراملام عوش کر دینا ۔ فقیدا بواللیت نے فرا یا۔ اِس سے بینا بت مواکر اگر کوئی فود بیس بہنچ تو میراملام عوش کر دینا ۔ فقیدا بواللیت نے فرا یا۔ اِس سے بینا بت مواکر اگر کوئی فود میں میں اس کی فیسلت بیاس بہنچ تو میراملام عوش کر دینا ۔ فقیدا بواللیت نے فرا یا۔ اِس سے بینا بت مواکر اگر کوئی فول مدین میں اس کی فیسلت میں میں اس اور گ

"فتوح الشام میں فرکورہے کجس وقت الوعبدہ برت المقدس میں تھے اُمغول فی ایک خط میرہ برن اسروق کے ہاتھ حفرت عمرے باس بھیجاجی میں اُن سے برت المقدی بہتے کی درخواست کی میسرہ جب دریہ طبہ بینے تو نف کا وقت تھا فورا مبحر بنوی میں حاضر موت اورا تحضور کی قبر بربھی سلام عرض کیا اورحضرت ابو کمرکی قبر بربھی سلام عرض کیا۔ اور من بہتے المقدس والوں سے ملے کرئی کعب الاجام اُن کی خدمت میں بہنچ اوراسلام نے آئے حضرت عربہت زیادہ خوش ہوئے اورائ سے کہا کہ اُن کی خدمت میں بہنچ اوراسلام نے آئے حضرت عربہت زیادہ خوش ہوئے اورائ سے کہا کہ کیا تہاری خواہش ہے کہ میرسے ساتھ دریہ جلوا ورحضور کی قبر برحا خری دو۔ اُنھوں نے جواب کیا خہاری خواہش ہے کہ میرسے ساتھ دریہ جلوا ورحضور کی قبر برحا خری دو۔ اُنھوں نے جواب ما میں خرورا لیا کروں گا ۔ اب حضرت عرب وقت مدید بہنچ سب سے بہلے مسجو نبوی میں حاظر ہوئے اورحضور برسلام بیش کیا ۔ بلا ذری نے " یہ ریخ الا خراف" میں اورائی عبد در تب نے عالم موٹ اور حضور برسلام بیش کیا ۔ بلا ذری نے " یہ ریخ الا خراف" میں اورائی عبد در تب نے عالم موٹ اور کیا تو اُس کے پاس حضرت الو کم و بہنچ میں وقت میں ذکر کیا ہے کہ ذیا دائی ابیہ نے جم کا ادادہ کیا تو اُس کے پاس حضرت الو کم و بہنچ

زيارت خيرالأمام

وه براوراست اس سے بات مذکر تے تھے۔ التعول نے اس تک اپنی بات بہنیا لے کی یہ تدبیر کی کائی كے چھو تربیٹے كو كوري بھاليا اورائس بيخ كوخطاب كركے باتيں كرنے لگے تاكه زيادان كى بات من ہے۔ اس بجے سے کہاکہ تیرے باب کے یہ یہ کالے کا رناہے ہیں - اور وہ اِس سال ج کو جار اے۔ لا محاله ميذيمي جائے كا وإن اتم جيبروجة النبي بقيدِ حيات بي وه أن سے ملنے ضرور جائيگا۔اب اگراتھوں نے مِنے کی اجازت دیدی تووہ دمول اسٹرصَلَ اسٹرَ عَلَيْرِ وَكُمْ سے حیانت كرينگی اوراگر اتھوں نے اجازت ندری توبیائی کے علاف بڑی دلیل بن جائے گی رز اور تے جب یہ اتیں سنیں توج کا ارا دہ ہی ترک کردیا سلف میں اس بارے میں اختلاف ہے کرجب انسان ج ياعره كوجائة توبيهك مدين جلت يا كمد-إس مستلاكوامام احدف ابني كتاب الكنائبك للبير میں وکرکیا ہے۔ اس میں مرکورہے کہ ان سے اس منعن کے بارے میں دریافت کیا گیا جو میلے مرن جائے پھر کمر ۔ تو اُنھوں نے عبدالرحان ابن بزیدا ورعطارا ورعلب کا تول نقل کیا کرجب ج كرهيك تواكر جاب مديد بهوآئ اورحصرت اسودكا تول نقل كياكيس جابتا بول كرميرا خرجه ادرمغراس طرح موكرس بيها كرما ول يعربد ودحضرت ابراميم تخعى كا قول نقل كياك جب تو کمرجاتے توم چیز کوائس کے ابع بنا صرب ما بدکا بھی ہی ول نقل کیا ہے صرب ابرامیم کا یہ قول بمی منقول ہے کہ توجب ج کرے توپیلے مکہ جا پھر مرینہ جا امام احمد نے مند کے ماتھ عدی ابن ٹاہشے سے نقل کیا ہے کہ معابہ کی ایک جاعت پہلے مدینہ جاتی تنی پیمر کم منظر اور یہ کہتی تنی کہم اس جگہسے احرام باندميں محرجهاں سے دمول الشرف احرام باندھا تھا۔ ابن ابی ٹیبرنے بی پہلے مدید جلنے کی تعنیلت کا ذکرکیا ہے اور صرت علقمہ دامود اور عروابن میمون کے بارے میں ذکرکیاہے کر انموں نے ابتداء مدينه سے كى ہے موفق ابن مرف الم احما قول نقل كيا ہے كجوشن جے كے اداد سے علے وہ يبط مخقروامترس كمريني اودمنامك ج س فادغ بوكر مدينه صعبات بومكاب كرابتدا: مدينه جائے سے ایسی صورت پیش اجلے کہ اُس کا بج ہی فوت ہوجائے . طاہرہے کہ ا ام احد کا یہ تول المك لف جوج كاسفركرے ادراكر عمره كاسفرے توأس ميں عمره فوت بونے كا الديشہ بيس ب لها ذا أس معتقل يقول منبوكا -إس مناس الم الومنيف كا قول بمي مراحة مذكور مه كربتريه ب بہلے کمرجائے۔ ابواللّیت بمروندی نے امام ابومنیند کا یہ قول حن ابن زیاد کے حوالہ سے ذکر کیا ہے اب

زيارت غيرالانام

غور کھے کہ تمام بزرگوں نے مدینہ جانے کا ذکر کیا ہے خواہ کھ سے پہلے خواہ کھ کے بعد اور ظاہرے کہ مدینہ جانے میں اہم مقصد زیادتِ قبرالبنی ہے۔ محض مجرنبوی کی تماز کی نصیلت مدیز جانے کا مبعب نہیں ہے ورد ناز کی فعنیلت تومیرست المقدس می می ہے۔ دہاں پہنے کا ایسا جذبہ نہیں ہے جیساک مدین سنج كا . تومعلوم مواكه مدينه منتي كا تصدوارا ده زيارت قبرالبني سے بى متعلق ہے اگر نماز كى نصيلت بب ہے تو وہ بالتی ہے۔ بیض بزرگول کے پہلے دریہ جلے کی علت بربانی گئ ہے کروہ اسخفس كے ميقات سے احرام يا نومنا چا ہتے تھے، موسكتا ہے كريمى مقصد جوديكن مرف إسى كومقعد قراد نهيس ديا جامكتاب جبكه الخضورة برطك كاعليجده ميتفات مقرر فراد ياب وه كوفى تابعين جن سے پہلے درمذ جا نامنقول ہے آن سے اگرج اس کی کوئی وج منقول نہیں ہے لیکن بقینا اللے نزديك مدينه يهنج كرزبايرت كى مسنّت كوترجيح دينا دجهوگى ورنداگرمحض ميتفات البنى كى متا وجهرتى توجولوك ابتداد كمريبني كمي تنع اورأن سيميقات البنى كى متابعت فرت بوعكى تنی وہ بحردبندندآ تے مالانکہ ایسانہیں ہے وہ جے سے فارغ موکر دبنہ طیبہ بہنج جاتے تھے۔ ابو بكر محدابن المسين الآجرى في كتاب الشريعة ويس تحرير كياب علاء حياز ، علماء عاق علما بران ما علما برخوامان علما دابل من وخواه وه متقدّمن سے مول یا متافرتین میں سے جس نے بھی کتاب المنامکت تھی ہے وہ ہرخش کوجو دیدیں آتا ہے تواہ جج وعرصے لئے گھر سے نکل ہو! مرف دینے کے خال ہوائی کو تبایا ہے ککس ارح انتحتور پرسلام میں اورکس ا حفرت ابوبلروعم برسلام بعيج - إس معلوم بواكر ذيا رب قبرالبتى بى ايك عبادت -اس کے قریب قریب این بقد العکبری نے "کتاب الا یان "میں بی وکر کیا ہے اور فرایا ہے کہ متقدمين اودمتا خرين مي سيحبى عالمهن يمى مناسك بركتاب يكى ب اورائى يلحرا کے احکام بیان کئے ہیں اکھنور کی قبر کے زبارت کے آواب بی تحسیریر كئيس اور لكما ہے كر پور قرك إلى يہنے قبر كا إستقبال كيد اور تبله كى جانب بيثت كركے السَّلَام مَلَيْكَ أيتُما النَّبِيُّ وَرَجْمَةُ اللهِ وَبَرَكا مُنَّا وردعائي اللَّه يعرداني جانب كوبث كراً مسَّلَامٌ عَلَيْكَ يَا ابْوُ تَكِرُوعُ مُركِم بهمينه سے ماطر يقد جلا آد إے كرجب كوئى ج كے لئے جالب ادرأس كے إلى دعيال ووست احباب اس كورخصت كرتے ہيں توكينے ہيں ہمارا

رارت فرالاً ا

ملام بمی حضور ابو بکر عرسے عرض کردینا۔ اِس برنہ کوئی مکیرکرتا ہے شامِ نعل کی کوئی مخالفت كرتاج بهرحال زيارت قرالني يركسي في مكيرنبين كى ب زياده سے زياده بعض متقدين في زبارت كومناسك جج كے تا بع قرار دياہے۔ أن كويہ خيال بعى مدتماك المعوس صدى ميں زبارت كے معالميں يا زيادت كے كے معالم من كوئى اختلات بيدا ہوكا۔ قاصى عياض نے امحاق ابن ابراسيم الفقيه كايه تول نقل كياب كربيش سع حاجيول كايه دمتورر باب كرج سے فراغت کے بعد مدینہ جاتے ہیں مسجد نبوی میں نمازیں ا داکرتے ہیں اور منبرو قبرالنی ادر حضور کے آثارونٹ نات سے تبرک ماصل کرتے ہیں عبری مالکی نے تو مترح الرسال " میں یہاں کے تصریح کی ہے کرزیارت قرالنی کے لئے مدید کا مفرکعبدا وربیت المقارس کی زیارت کے مغرسے افعنل ہے ۔اصحاب ترابهب کے اکثر فقہانے جبکہ زیارت کے آداب بیان کئے ہیں اوراُن کوستحب بتایا ہے تو یقینا رسفرستیب ہو گا۔ اوراس سلسلیں ایک بردی کا تقدمشہورہے جس کو نقہار نے منامک کے بیان کے ماتحت امزاد کے ساتھ محداین حرب البلالی سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہیں مدینہ پہنچا اورحضور کی قرکی زیارت كها وإل قركرائ بيوكا است بيوكا است بين ايك بتوايا قرى زارت ك اور كهن لكان خیرانرسل انشرا آب بریمی کتاب اتاری ہے اورائس میں فرا یا ہے "اوراگران توگوں نے جس دنت ابنا براكيا تعاآمة بيرك إس بمرالته سيختواة اوررسول أن كونجنوا تااطر كو بإتے معات كرنے والا مبر إن يوالنسار بهه ) يا دمول الشداب يں آپ كے پاس الشراب الين كنا بول كى معقرت چاہتے ہوئے آيا بول التواين رب كے لئے آپ كوشفىع بنا آ بول -بمرده رد با اورائس فے يرشعر برمے -

كُاخْيَرُمَنْ كُونِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُ

اے دہ بہترین ذات جس کی ڈیاں میدان میں دفن کردی گئی ہیں فَطَابَ مِنْ طِلْبُهِ مِنَّ الْعَاعُ وَالْاَكُمُ

اوران کی پاکیزگی کی وجهسے میدان اور شیلے پاکیزه مو گئے ہیں

نَفْرِي الْفِلَ أَوْلِقِبِ إِنْتَ سَاكِتُ \*

ميرى مان أن تريرنشارجس من آب مقيم بين قِيبُراكعَفَاعَثُ وَفِيدِ الْعُوْدُ وَالْكُوَمَرُ

أسي باكدامنى بالسامن بالسي سخاوت بي الريس كرم ب

پعرائی نے مغفرت جاہی اوروایس جلاگیا۔ ہلائی کہتے ہیں اِس وا تعرکے بعد میں سویا تومیں اِنے اکفنورکو خواب میں دکھا۔ آب نے مجدسے فرایا۔ جادائی بروسے بلوا ورائی کو فوضیری دے دو خداوند تعالیٰ نے میری مفارش سے اُس کی مغفرت فرا دی ہے۔ میں خواب سے بیلا ہوکرائی بردکی الکشن میں کلا لیکن وہ مجھے مذالا۔

بعض دوستول کی فراکشس پرا بوا تعلیتب مقدسی نے إن اشعار برتفنین کی ہے اور چند

اشارکاا ضا ذکیا ہے۔

و وَالنَّاسُ يَعْشَوْنَهُ بَالِي وَمُنْقِطَعُ

٣ فَمَا ثُمَا لَكُتُ أَنَ نَا ذُيْتُ مِن مُحرَقٍ

٣ يُأْخُيرَمُنُ دُفِنَتُ بِالْقَاْعِ ٱعْمُلْمَهُ

ه نَعْبَى الْعِنْدُ أَوْلِقَبْرَانْتَ سَنَاكِتُهُ

وَفِيدُ شِهُمُسُلُ السَّكُلُ ذَالِهِ إِن تُلْعُومُتُ

حَامَتْ لِوَجْمِكَ أَنْ يَبْلُ وَقَدُهُ دِيتُ

٨ وَإِنْ ثَمُسَّلُكُ أَيْدِى المَثَّوْبُ لَأُمسِتَ \*

٩ كَفِيْتُ مُرَبُكُ وَالْإِسْكُومُ صَارِمَهُ

ا فَعَمْتَ فِيهُ مِتَالَمُ الْمُرْسَلِينَ إِلَى

١١ كَنُ رَأَيْنَاهُ قَبْراً إِنَّ بَاطَتَ مُ

١٢ كَالْفُتْ بِمِنْ نَوْاجِيتُمْ مَلَا يُكُتُّ

١٣ لُؤِكَّننُ أَيْصَنُ تُعَاكِمَ كُلُّكُ لَكُ لُكُ

كَمَّا مُالْهُ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمُ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمُ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِمِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِمِ الْمُحْدِمِ الْمُحَدِمِ الْمُحَدِمِ الْمُحَدِمِ الْمُحَدِمِ الْمُحْدِمِ الْمُحْدِمِمِ الْمُحْدِمِ الْمُحْدِمِ الْمُحْدِمِ الْمُحْدِمِ الْمُحْدِ

مِبَطْنِ يَثْرِبَ لَمَّأْضَمَّةُ الرَّجُمُ الم مككى بمراللة قومًا قال فَالِمُ اللَّهُم كَيُّ وَنَعْبُلُ لَا مَا أُوْرَقَ السَّلَمُ ١٥ ان مَأْتَ أَجُمَلُ قَالرَّحُمْنُ خَالِعُمَ ترحمه الثعا دمندرج؛ إلا:-ا - میں کہدر ہاتھا اور آنسومیری آنکھوں سے بہر رہے تھے جب میں نے دیکھا کہ قرکی دیوارد ر كوبوسرديا جارياب ۲- لوگ اس برٹوئے بڑرہ ہی رورہ ہی اورجوابی - ہیست کی وجے باجث کردعا کررہے ہیں۔ س- میں قابولی نه د باک میں نے بکا داسوز کشس سے سبنہ کی جس کی وجہ سے باطن شعلہ زان تھا۔ سم-اے وہ بہتر ذات جس کی ہڑیاں میدان میں دنن کردی گئی ہی اوران کی پاکیزگی کی دجہ اسے میدان اور ٹیلے پاکیزو بن کئے ہیں۔ ٥- ميرى جاك أس قرير نتارجس مين أب مقيم بن ائس من باكدامي ہے امس مي مخاوت ہے، اس میں کم ہے۔ 4-اورائس میں فقوے اور دین کامورج ہے جوغوب کرگیا اِس کے بعد کراس نے اہے تورسے اربکیوں کو روسشن کردیا۔ ٤- آب كاچېرواس سىمنز و بكروو برانانے جكم دايت دى كى بےمشرق دمغربين اس كى روشى سے استوں كو-٨- اگرج جيئوت وقت التومين كوجوت إي -آب توبلنداسا نول بن توم كران ٩-آب این رب سے جالے اوراملام کی تلوارمل رہی ہے جبکر کفر کاسمندرموجزن تفا۔ ١٠- آب املام کے بارے یں مرملین کے مقام پر کھوے ہوئے ۔ بیہاں تک کروہ فالب موليا-اب ووتام دينون برمكران سے اا-اگرچ مم اس کو قبر دیکورہ میں نبیتک اس کا باطن جنت کے باغیوں میں سے ایک باغیرے جوکیل رہے۔ ١١ ـ أس كاطراف كافر مضط طواف كرتيبي جواس يرتيه بي اوراز دمام كرتيب

زيارت خيرالانام

۱۳- اگریس اُن کوزنده دیجیتا توان سے کہتا آپ نہیں گے گرمیرے دخساروں پر۔
۱۳ اسٹر نے آپ کے ذریعہ فوم کو ہایت کی اُن کے لئے کہنے والے نے کہا۔ درینہ کی
مرزین میں جکر قبر نے اُن کو پہلومیں نے بیا۔
۱۵- اگرا حد دفات پاگئے ہیں اسٹران کا خانق زندہ ہے ہم اُس کی عبادت کر نیگر جب کہلے
(درخت) پریتے آتے رہیں گے۔
(درخت) پریتے آتے رہیں گے۔

## يوتها باب

علمار كى تصريحاك بالديمي قراني كى زيار مرتحت لورائ تا مسلمانول كالغاق

قاضى عاض نے قرا ایک قرائی کی زیارت مسلانوں میں عیر سنت ہے اوراس کی فسیلت پندیگر
چیزہ ۔ تاضی ابوالیل نے فرایا جے اور عرو کے بعد قرالینی کی زیارت کرنا بہتر ہے ۔ مالی نے تجریہ میں فرایا ماجی کے بعد وہ قرالینی کی زیارت کر سے ابوجائشہ میں فرایا استحب ہے کہ تع سے فارغ ہونے کے بعد وہ قرالینی کی ڈیارت کر سے ابوجائشہ الحسین الیلی نے اپنی کاب المین آئے ہے میں فرایا استحب کے قریب قوائن کی تعظیم کے طریعے وہ تھے جو صحابہ کرام نے اختیار کے اب ان کی تنظیم کا طریع ہی ہے کہ قرکی ذیارت کی جائے ۔ ما وردی نے "اکا تھا کہ انتظام المین میں ہوا کہ اوردی نے "اکا تھا کہ انتظام المین کی ایس ماجوں پر والی مقرز کرنے کے معلیم میں فرایا متولی کے لئے شرط ہے کہ وہ معلی ، ذی وای ، شہلی ہواور مولی نے رائ کو کی مہلت دے اور جب والیس میں میں تو این کو کی مہلت دے اور جب والیس میں مولی تو این کو کی مہلت دے اور جب والیس میں میں ہوں تو این کو کی مہلت دے اور جب والیس میں میں ہوتا کہ اور میں ہے ہوں اور میں ہوجائے اور یہ اگر ج کے ادکان میں سے نہیں شری مستم اب میں سے ہوں کا جین عاد توں میں سے ہوں کی وہ میں عاد میں میں ہوجائے اور یہ اگر ج کے ادکان میں سے نہیں شری مستم اب میں سے ہوں کی وہ مین عاد توں میں سے ہوں میں کی وہ مین عاد توں میں سے ہوں کی دور میں ہور سے کی اور کی وہ میں کی وہ میں کی وہ میں کی وہ میں کی اس کی ایکا کی کو میں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی کی کی کی کی کو کو کی کی دور کی دو

ماحب المؤرث فرایا قرابی کی زیارت سخب، انقامی مین فرایا جب ع سے
فارغ ہو توسنت ہے کہ مرم کے یاس کم اہر کردعا کرے پیمرزم مے پیمر میندائے اور صنور کی قبر کی
ذیارت کرے - دویان نے کہا جب ع سے فارغ ہوجائے توستعب ہے کہ قبر البنی کی ذیارت کر ہے۔

اخاف کے نزد کے توقرالبنی کی زیارت متمات سے نیارہ انسل بلکہ درجہ وجوب سے قریب ترہے الومنصور محدا بن مرتم كرماني في ايت مناسك بي اورعبدات ابن محود فيتمرح المخاريس إس كي تسريح کی ہے اور قرادی ابواللیٹ بمرقندی میں من ابن زیاد کی روایت سے منقول ہے کہ امام ابوصیف جمتہ عليه نے فرايا۔ حاجى كے يتے مناسب ہے كر پہلے كمرجائے جب وہاں شكرادكان اواكر چكے تو مرز جائے ا دراگرینے ویز وآئے یہ می جائزہے۔ میرین کرآنحفود کی قبرمبارک پرجائے قبلدا ورقبر کے درمیان إس طرح كمزا بوكرأس كارُخ قبرى جانب بهو حننور يبطلون وسلام يرجع ا ورحفزت ابوكمروعمر ميمي سلام ير معاوران كے الے رحمت كى دياكرے -ابوالعباس السروجى في الغاية "ميں مكھا ہےجب ج ياعمره كرينوا مے كمة سے واپس ، وں او مدمنہ طيب سے كر قبرالبنى كى زيارت كريں يه اس كى ايك قابل تعريف كوشش ہوگی خنا بنہ نے بھی اس طرح کی تصریحات کی ہیں ۔ ابوالخطّاب محفوظ منبل نے گتاب البدایہ میں فرما یا ماتی جب جے سے فارغ موجائے تو اس کے لئے انحضورا درصاجین کی قبر کی زیارت مستحب، عدابوعبد محداين عبدالته السامري الحبنلي في كتاب المستوعب من فرما ياحب مدمية الرمول يريني السكيك متعب ہے كد مديندي واخل كے وقت فسل كرے بيرسجد نبوى ميں بنجے اور داخل ہوتے وقت واياں بانوس بہلے داخل کرے بیرقرالبنی کی دیواد کے اس بنے کر اس طرح کمزا ہوکہ قبرالبنی سامنے ہوا در قبلہ پشت کی جانب ہوا ورمبرالبنی ایس جانب ہوا در مجر دعا دصلوۃ وسلام کی کیفیت بیان کرنے کے بعد فرایایه مجی کے اے اللہ تونے اپنی کتاب می فرایا ہے اور اگران بوگوں نے جس وقت اپنا براکیا تھا تيرك دريرا في محرا لشهد مع بخشوات الدرمول ان كونجشوا آا الله كو بات معاف كرنيوالا مهران ياموره النسار-۲۲) ادر کھے اب میں تیرے تی کے پاس معفرت جا ہے کے لئے ماضر موا موں اور تجدسے درخواست كرتابول توابى معفرت ميرسك تنابت كردس جس طرح تولي أن ك الت منفرت ابت كى ہے جوان كى زعر كى ميں معفرت كے لئے آئے اے استرمي تيرى طرف تيرے بى كے واسط معمتوجر ہوں - اس کے بعد حب والین کا اوا دہ کرے دوبارہ قرالبتی پرحاصر ہو کر رخصت ہو۔ ر کیمنے پر مصنف منبلی ہیں اور ممنکر زیارت قرالنی می منبلی ہیں۔ اکھوں نے کس قدر صراحت کے ما تھ زیارت قرالبی کا ذکر کیا ہے اور نبی کے واسط سے توجہ الی استرکوبیان کیا ہے۔ اِسی طرح ابومنعسوركرا في حنفي نے كہاہے كه اگر بچوہے كسى نے آنحصور كار سلام بہنجانے كى ورخواست

کی ہے تو سی فرالبتی پہنے کرکہنا چاہتے۔اے دسول آپ پر خلال بن قلال کی جانب سے سلام ہو ادروه آب سے اللے دربارس رحمت اورمفقرت کی مقارض جا ہتا ہے آب اس کی مقارش كرديجة - إس مستلك لئ مم انشادان أيك مقعل باب قائم كرينيك - نم الدين ابن حمدان منبل نے ماریکانہ الکری " میں قربا یا -جوشفس جے سے فارع ہواس کے لئے بی اورماہین کی تبور کی زیادت مسنون ہے اور اگردہ جاہے توجے سے پہلے زیادت کرنے۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب مئیرالعزم الساکن میں فرایا اور برخابلہ کی معتبر ترین کتاب ہے۔ قرالبنی کی زیارت سخب سے اور ابن عرکی مدیث بطریق دارتطنی وغیرہ اورا بر ہرمیرہ کی مدین بطریق احد جوکوئی مسلمان میری قرکے پاس اگرسلام کرے گاآس کے لئے جمدیر منذاعت مزوری موکئی یا وکری ہے۔ اس طرح موالک کی بھی تصریحات ہیں ادرم پہلے كبير بي كرقاضى عيام في إس سك كواجهاى قرار دياب اورعدائحق في تهزيب للطالب مين شيخ ابوعران الكي كي جانب مع نقل كياب كرزيارت ترالني واجب مي اورعب والحق نے اس کتاب میں تکرکیاہے کمیشنخ ابوجھین ابی زیدسے پرمئل اوجھا گیا کا اکسی نے کسی کے ذریعہ ج کرایا اوراس کوج وزیارت کے لئے خرچے دیا۔ آب وہ شخص ع کرکے لوٹ آیا ادركسى عذركى وجرس مرمز طيبة مذجام كاتوكيا بمود أنحول في جماب بي فرايا- زيادت برجو خرج ہوتا آس شخص کووہ والیس کرنا ہوگا اوربعض مشائع نے فرما یاکرائس برمزودی ہوگا کہ دہ اس ناتب کو لوٹائے اکروہ زیارت کرکے والیس آئے۔ یہ دہی عبدالی ہیں جنوں نے مثیونے تیروان اورشیونے میں تعلیہ سے فقہ حاصل کیا ہے۔

سیوب پروان اور یوسی سیسید معرف سی بیا ہے۔

ا در دی نے الحادی میں ذکر کیا ہے کہ ہارے اصحاب نے ذکر کیا ہے کہی کو آجرت
برزیارت کے لئے بھیجنا میح نہیں ہے کیونکہ یہ کام غیر میں اور غیر مفتر رہے اورا گرزدوی مف قرالبنی کے باس کو مے ہونے کی قراد ری جلتے تو یہ بی درست نہیں ہے۔ اِس لئے کہ مجر دکھوے رہنے میں قائم مقامی درست نہ جوگی ۔ اورا گر آجرت اِس بات کی قرار دی جائے کہ وہ قرالبنی برینے کر د ماکرے گا تو یہ درست ہے اِس لئے کرد ماجی قائم مقامی درست ہے اور ایس د مادی مقدار کی جہالت اِس اجادہ کو باطل نہ کرے گی ۔ اِس ایک تیسری صورت بی ہے

رارت فرال ام جس كوما دردى في بيان نهيس كيا اوروه سلام بينجا ناج تواس اجاره اورمزدورى كرجواز میں کوئی شک جبیں ہے۔ جبیا کو عرابی عبدالعزیز کیا کرتے تھے اور لبظا ہرموالک کی یہی م ادہے۔ ورندم رورکے جا کر کھوے ہوجانے سے بھیجنے والے کا کوئی فائرہ نہیں ہے۔ اور سم عنقریب ابن الموازمے حوالہ امام مالک کی تصریح کا ذکر کریں گے کہ اُس اجیر کو جاہیے کہ وہ حضور کی قرکے پاس کھڑا ہواور وعاکرے جس طرح بیت اسٹر کے پاس وداع کے وقت دُ عَاكرت بي - إبن ا بي زيرت يكتاب النواور " من ابن جديب ككام سے اورا ام مالك كم محموع سے اور ابن القرفل كے كلام سے زبارة القبولك بحث وكركرنے كے بعدكما اورشهائے آمدكى قبوركے باس جلنے ادرائى طرح سلام برمصحب طرح حضورى قراوران كے ونوں سانخيبول كى قبر برسلام بطرها تما - ابوالوليدا بن رشدالما لكى في شرح العبيه مي سوال كيجواب میں اس تخص کے سلام سے بارے میں کہاجوا تھنوری قبرے باس سے گذرے۔ ہاں اس برصروری ہے کہ وہ سلام بڑھے جب و إلى سے گذرے سيكن جب شكذر و با بو تو پير ضرورى نہيں ہے سيكن اس کی کثرت مناسب نہیں ہے اِس سے کے حصور نے قرایا تعاداے اللہ میری فرکو بت ر باديراب كى عبادت كى جائع ادر قرا بارا لترتعالى كان لوكون برسخت خصف بعضول فايناري بوركوما بربايا من باب مجد وإلى س مركزرا موتوسلام مرير صن كالنائش آن سے یہ دریافت کیا گیا کواگرمسا فرہرروز قبرالبتی برحا خری ہے ؟ انھوں نے فرایا۔ یرمنامیب منبیں ہے ان والیی کے روز جاکرسلام پڑھ نے ۔ محدابن رشرنے کہا۔ اِس کامطلب بہے کہ جننی بارگذرے محاتس کوملام پڑھنا ہوگا بیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ضرورگذرے اِل جب مدية سے لؤتے تومزور و بال جائے۔ يہ مروه ہے كركت سے و بال سے گذرے اوركترت سے سلام پڑھے اِس کے کرمفنور نے خود قرا دیا ہے دمیری قرکومعبود ثبت مذبناؤا ور صراکا ان برسخت غصنب ہے جواہنے اسمیار کی جروں کومسجد بنا رہتے بین مین سجد کی طرح روزمرہ اُن برحاحری خروری مجھتے ہیں۔ دیکھتے پردلی پر زحمتی کے دقت مانٹری کا حمر دیتے ہیں توسلا كى بمى لا محاليا جازت موكى - كترت سے آئے جائے كو كمروه فرار ديا ہے اور زيادت كا اسك

ريارت خيرالانام

تاضى عياص في يشفاره مين مندك مائة ذكر كياكه امرالموسين ا يوجعفر كى حضرت الى الك سے مسجد نیوی میں گفتگو ہوئی امام مالک نے قرایا۔ امرا لموسین اِس مسجد میں زورسے زبوئے إس الت كرا مشرنقا لى في فرما يا ب مداوين شكروايني آوازين بى كى آوازست رجرات ١٠-١٥ر تعربیف کرتے موے فرما ایسے مدجو لوگ دبی آوازسے بولنے بی دمول الترکے اس وہی ہیںجن کے دل جانچے ہیں الشرنے ادب کے واسط جرات س) اور زورسے پارنے والوں کی ... فرمت میں فرایا ، جو لوگ میکارتے ہیں تجد کو دیوارکے باہرے وہ اکٹر عقل نہیں رکھتے (جرات یم) اوراً تخفوركا احترام جس طرح زندگی می صروری تعا وفات كے بعد مى اسى طرح مزورى ہے-اس برا بوجعفر مضرمنده موكيا اوركها اسا بوعيدان ثرب تبله كااستقال كرك حضوركي قبرك ياس دما كرول يادً عا مي حضور كى قبر كا استقبال كرول - امام مانك في فرما يا- المحضور كى قبر مبارك سے دوكردانى كيولكرت موجكة حضوركى واب كراى تمهارا اورتمهارك باب حضرت آدم كاقيامت كے دن التركے لئے وسيد ہوگی۔ اُن كى طرف مُذكرواوراُن كے دريوشفاعت جا ہوالتُرتعالیٰ اُن كى شفاعت قبول کرے گا۔الشرتعالیٰ کا فران ہے جاگروہ لوگ جس وقت ظلم کرتے ہیں جانوں این کو آویں تبرے یاس پوخششیں الجھے الشرسے (التماریم و) - اام مالک کے اس کلام کو ومكيعو كس عده طراية برزبارت اورتوشل اورحضور كے ساتدحسن اوب كابيان فرمايا ب - قانى عيامن نے فرايا- ابن مبيب نے كہاہے- اورجب سيداليني ميں داخل جو توكے- بسمانتہ اورسلام ہو رسول الله بررسلام ہوہم برہمارے رب کی جانب سے اورصلوۃ ہوا دشد کی جانب سے اور لاککہ کی جانب سے محدیر۔ اے اللہ سغفرت فراوے میرے ہے میرے محناہوں كى اور كھول دے ميرے لئے اپنے رحمت اور جنت كے دروازے اور خيطان مردودے میری حفاظت فراوے بھررون وافی رافی الجنزیں جائے اور مسجد کا وہ حقہ مع جومنبر اور قرالبنی کے درمیان واقع ہے۔ اس میں وورکعت نماز بڑھے بھر قرکے نزویک متواضع موكردل جمعى كے مائد حصنور بردرد د مجيع اور جو تعريف بھى دل بس آئے وہ كرم اور ا بو مكروعم برسلام برسع اوراك كے لئے و ناكرے اورمسجد نبار اورشهدا وأحدى تبور برم جانے میں کوتا ہی مذکرے۔ امام مالک نے بکتاب محد میں قربایاہے کہ جب مرید میں واغل ہواور

زيارت خرالانام

جب مریزے لوٹے اور تیام کے دوران اسخفتور کی قبر پرصلوۃ ومسلام بڑھے۔ ا ام محد في الم البيس بوتو آخرى كام قرير ما حرى مو- اوراليابى بر مدنى كوسفر کے وقت کرنا جاہتے۔ اور امام مالک نے مسوط میں قرما یا۔ مرید کا بامشندہ جب مسجد یں داخل مو باسکے اس کے لئے قر بر کھڑا ہوتا خروری نبیں ہے۔ یہ بردیسیوں کوکرنا چلہئے۔ ہاں اگر کوئی مرتی سفر میں جائے بامفرسے والی آئے تووہ قرالبنی پر ماضہ موكر درد ديرس اور دعا كرس اورايسابى الومكروعم كسن كرب -أن ب كهاكيا كربيض مرنی منسفریں گئے معفرسے آئے اور قبر برحاضری دینے ہیں باجمعہ جمعہ ماخری دیتے ہیں . یادن میں دوئین مرتبه حاصر ہوکر تھوڑی ویرسلام وصلوٰۃ بڑھتے ہیں توامام مالک نے زمایا يه بهارك شهرك من نقيه كاعمل نهيس سا ورايسانه كرف كي گنجائش ب- اور قرايان امت کے اخری دہی چیزیں اصلاح کرسکتی ہیں جن چیزوں نے اول امت کی اصلاح ک ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کا اِس طرح کاعل مذو مجعاند شنا۔ اور قبر مبارک برحاضری عرف اش كے التے ہے جو مفریں جائے بامفرسے والیس اسے درے مردہ ہے۔ ابن القائم نے قرایا یس نے اہل مرید کوسفریں جاتے وقت یا دالیی پرایسا کرتے دیکھاہے اور یہی يرى دائے ہے۔ باجی لے قربا يا إن توكوں نے صلوۃ وسلام كے بارے ميں إلى دينداور بردليسيولين فرق كيام إس الت كريردلين توابى مقصدك التد ميزات بي اور مرنی اس غرمن کے لئے وہاں تغیم جہیں ہوئے ہیں۔ یہاں تک قامنی عیامن کا تول نفا۔ اب باجی کے قول پرغور کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ پردلیسی اِس قصد سے منفرکر کے آتے ہیں تومعلی بواكان كے نزديك ملوة وسام كے قصدسے مريز كاسفركرنا جائزہے - امام مالك كے زب كاخلاصه يهب كدأن كے نزويك زيازت قرائنى ايك ثواب كاكام ستة بهكن وه اپنى عارسند كے مرالا إن كثرت سے مامنری وصلوٰۃ وسلام كوممنوع قرار دیتے ہیں۔ اِس لئے یہ كنزت ب ا وقات معلى ممنوع مكت بهنج ما تى ہے۔ بقبة تينول امام زيارت كوستحب زار ديتے ہيں اورأس كنرت كومجى ستحب قرارد بين بي - إس ك ككس خيركى كنرت خيرى موكى غرفيك مجرد زيارت لوسب ائتر مستحب قرار دیتے بیں پرکتاب النوا در میں مرکورے۔ زیارت کرنے والے

زيارت خيرالذام

کو چاہیے کہ وہ سنہدا ہے آمدگی تبور پر ماخری دے اور اس طرح صلاۃ وسلام پڑھے جی فرح
حضوری اور ابو کمروغری تبور پر پڑھا تھا۔ ابو محرعبدالکریم الکی آبی منامک، مین جس تبادا جج
یں اُنھوں نے کہا ہے کی میں نے اُنام الک کی مشہور روایتیں تھی ہیں) لکھا ہے۔ جب تبادا جج
دعرہ خری انتبارے مکل ہوجائے تواس کے بعد مرف ہجر نبوی میں انکھور پر سلام کے لئے
مار ہر اور د ہاں دعا کرنا اور ماجین بر سلام پیغا اور بھتے ہیں بہنے کر محاب اور تابعین کی تجروں
گی زیارت کرنا اور ہجر نبوی میں نماز پڑھنا باتی رہا ہے جوال باتوں پر قادر مواس کو یہ بقی اس نہور نی چاہیں عبدی نے شرح الرسالہ میں کھا ہے کو مبحر حرام یا کم تباف کی مشت
ما نما درست ہے اس لئے کرائ کی اصل خرعاً جو وعرہ موجود ہے اور مرینہ مانے کی مشت
ما نما درست ہے اس لئے کرائ کی اصل خرعاً جو وعرہ موجود ہے اور مرینہ مانے کی مشت
ما نما درست ہوں تک جائے کی مشت مانت ہے تو کعبد کی مُشت پر انتفاق ہے کروہ لازم ہو
مان ہے ، ورسجہ نبری اور مسجد بیت المقدس کی مُشت کے بارے میں انجیس اختلاف ہے
مان ہے ، ورسجہ نبری اور مسجد بیت المقدس کی مُشت کے بارے میں انجیس اختلاف ہے

مسجر مریز کے بارے میں ہے ذکر ارات قرالبنی کے بارے میں۔ یہ بی جاروں فرہیوں کے اقوال ادرتم کات جومی نے وکریس - اس طرح کے معاب اور تابعین اور بعد کے بزرگوں کے اقوال ہیں -حضرت عبدالترابن عمركے بارے میں مختلف سندوں سے یہ بات نامت ہے كردہ فبرالنى يرماع موتے اورصلوٰۃ وملام برامعتے تھے کسی تھفس نے حضرتِ نافع سے دریانت کیا تھا کہ ابن عُرقبرالنبی ہے سلام پڑھتے تھے تو اکنوں نے کہا ہاں میں نے سینکڑوں بار دیکھا ہے۔ وہ قر پر بہنچ تھے اور کہتے تھے کہ نبی پرملام ہو، ابو بکر پرمسلام ہو، ! با جان پرمسا!م ہو۔مؤکھا ہیں یہ دوایت ذکور ہے کہ ابن عرقبرالبنی برقیام کرتے تھے اور انحصنور وابو مکر دعمر پر درود بڑھتے تھے عبارات قے اپنے معتقد میں وکر کیا ہے سلام علی قرالنبی کے سلامی بہت سے آثار ہیں اُن میں سے اسنا دِمع کے ماتھ ہے کرابن عمر جب سفرسے والیس آلے تھے تو تبرالنبی ہر سہنچے تھے ادركة منع - السّلة م عَلِيك يُ زَمُول اللهُ وَالسِّلَة م عَنَيْنَ يَا أَمَا بَكِرُ السَّلَامُ عَلَيْنَ يَا أَن عبداروا نے اس باب میں برہمی تقل کیا ہے کرسعیدا بن المسبتب نے کھ اوگوں کو قرالینی برملام بڑھتے ہوئے دی او کہا۔ کوئی بی زمین میں جالیس روزے زیار بہیں رہا۔ رلینی حضور می جالیس ون سے زیادہ قریس نہیں رہے لہذا اب قریرسلام بڑھنا بیکارہے) بعرعبدارزاق فے انحف کا تول نقل کیا حضور نے قرا یا کہ جس رات معراج ہوئی میں موسیٰ کے یاس سے گذرا وہ اپنی قریں نازیر مورہے تھے۔ آن کا اِس تول کونتل کرنے سے مقعدا بن المسینب کے تول کی تردیرہے جوبہترین زدہے حضرت عثمان غنی نے جبکہ گھریں محصور نعے اور کیمولوگوں فے ان کوشام کی طرف چلے جانے کا مشورہ دیا تھا، فرما یا تھا کہیں دارالہم و اورحضورے بروس کوکمی نہیں چھورسکتا۔حضرتِ عثان کے اِس تول سے بی ابن السیب کی بات کی مرديد موتى م اوراكرابن المبيت ك قول كوميح مى قرار ديا جائے توسى يرزيارت قب ك

> اُ قَبِلُ دُا لَجِدَ أَرْ وَ ذَا الْجِدَ أَرَا وَلَكِنْ عُمْتُ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا

ا- أَمُرُّعَلَىٰ اللهِ يَانِ دِيَارِ لَكِيْنَ ٢- وَمَاحَتُ اللهِ يَارِشَعُفَنَ عَلَىٰ

ہے۔ ایک شاعرنے کہاہے م

المتجابك مخالف منهي ہے ۔ چونكربهرمال المخضور كى نسبت سے اس مگركو شرف ماصل

زيارت خيرالانام

ا۔ یں لین کے مکانات پرسے گذرتا ہوں تواس دیواراددائس دیوارکو بوسد دیا ہوں۔

۱ مکانات کی مجت نے میرے دل کونہیں گیراء ہاں اس کی مجت نے جواب مکانات ہیں رہا۔

تاضی عاض نے اضفا ہیں فربا یا بعض وا ویوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت انس ابی الک کو دیم اکر دہ قبر البنی پرکٹے تواہینے ہاتھ اُٹھائے جس سے ہمیں مضبہ مواکد وہ نماذکی نیت باخرہ ہیں۔ بھر حضور برسلام پڑھا اور دا ایس ہوگئے یہ مستداہم ابو مینیفرہ میں مندِ متقل سے منقول ہی کہ ایوب نینیا نی تشہر رہا ہے قبر البنی کے قریب پہنے۔ قبر کی طرف و نے کیا اور بھوٹ بھوٹ کرفوب موٹ کرفوب موٹ کرفوب ابنا کی تھا استی قبر البنی کی دواور وسط قبر کی مانب بشت کرواور وسط قبر کی مانب بشت کرواور وسط قبر کی مانب بشت کرواور وسط قبر کی مانب رئے کرو بھو کہوائٹ کا می گئیگ اُرتہا البنی و رفعت الب ایش کی دواور وسط میں کہ باغیج ہے کا مطلب یہ ہے کہ قبل میں دواور وسلامی والدی کی وادر اس میں فرا دوائی میں قبر البنی کی ذیارت ادر مہر کے علقے کرواورائن سے دومانی غذا مامسل کرواورائی میں قبر البنی کی ذیارت ادر مہر بین میں فرائی شرخیب ہے۔

اِس سندی اگریم سما به کے تام آفارادر طماء کے اقوال کو دکرکری تو معنون بہت لویل ہو جائے گا۔ اب اگرکوئی یہ کہے کو ایم مالک نے ۔ وُ وَزَا قَرَا لِبِی قَرال کو مُردہ قواددیا ہے قوی کہتا ہوں قاضی عیام نے قوای ایا ہا مالک کے اِس قول کے معنی ختلف طریقوں سے بیاں کئے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایم مالک کے اِس قول کے معنی ختلف طریقوں سے بیاں کئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایم مالک نے نفا ڈیارت کی وجرسے اِس قول کو کردہ قواددیا ہے چون کو بیض احا دیت ہیں وادد ہے۔ قبر گن زیادت کو لے والیوں بر فعدا کی پیٹ کا دہر ہے در برما فری اور سلام کو کردہ قوار نہیں دیا گیا ہے۔ یہ قوجیہ منامب نہیں اِس نے کہ دومری مدیث میں یہ می دکو ہے جس نے میری قبر کی ڈیارت کی ڈیارت کی ما ایا ہم اوارت کی کروہ اور حضور کا اور اس کے کردہ مجماعے کو دائر مزدد سے انعمل ہوتا ہے لیکن یہ قوجیہ بھی مناسب نہیں ہے اِس کے کراما دیث میں فرکوں نے کہا ایا ہم اور سے کراما دیث میں فرکوں نے کہا کہ ایا ہم اوک کی دا برت کریں گے قوابل جنت عوائر اوراد گرا وال انتراکی کرامت کی دجریہ ہے کرائی میں فرایات کی اخاف در نے دور ایس می فرکوں نے کہا کہ ایا ہم اوک کی کرامت کی دجریہ ہے کرائی میں فرایات کی اخاف دیت کی اس بہت کرائی میں فرایات کی دجریہ ہے کرائی میں فرایات کی اخاف دیت ہے درائی میں فرایات کی دجریہ ہے کرائی میں فرایات کی اخاف دیت ہے درائی میں فرایات کی دجریہ ہے کرائی میں فرایات کی دجریہ ہے کرائی میں فرایات کی دہریہ ہے کرائی میں فرایات کی دجریہ ہے کرائی میں فرایات کی دجریہ ہے کرائی میں فرایات کی دجریہ ہے کرائی میں فرایات کی دہریہ ہے کرائی خواد کے دور خوا کا کھوں نے کہ وال کی کرائی کو کرائی کو کردہ نے کرائی خواد کی کرائی کی دور میں کرائی کو کو کرائی کو کردہ نے کہتا ہے کرائی کے دور کرائی کو کردہ نے کرائی کو کرائی ک

زارت فرالنام

داے انٹرمری قرکو بنت زبنا ناہ لیکن یہ توجیہ بھی غیر معقول ہے اس لئے کہ مدیث میں ہے ہیں نے میری قرک زیارت کی مہاں اگر یہ کہا جائے کہ الم مالک کو یہ حدیث منہ بنی ہوگی تو یہ توجیہ جل سکتی ہے۔ عبدالحق صقل نے ابوعمران مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ الم مالک نے قول ڈر زُر نا گرالبی کو اس لئے کہ رہ بجھا ہے کہ زیارت تو ایسافعل ہے چاہے کوئی کرے جاہے مذکرے اور اسخفور کی قریر ماحری ماحری داجب ہے لیمنی سنون واجب ہیں سے ہے لہذا بیران اسب نہیں ہے کہ انحفور کی قریر ماحری کوزیارت سے تعمیر کیا جائے جوز دروں کے لئے بایں معنی بولاجا تا ہے کہ جاہے دہاں جائے جاہے تنہ کی ذات اس سے اشرف اورا علی ہے کہ اس کے لئے زیارت کا لفظ بولاجا تے۔ ابوعمران مالکی اور بنی ذات اس سے اشرف اورا علی ہے کہ اس کے لئے زیارت کا لفظ بولاجا تے۔ ابوعمران مالکی اور تا تامنی عیامن کی قومیہا ہے ہیں کہ نی فرق ہے۔ ابوعمران کا قول چا ہے تاہے کہ وُرُوٹ انہی اور دُرُوٹ بی ۔ قرائی جو دونوں کرا ہے ہیں کہ سال ہیں جبکہ قاضی عیامن دونوں میں فرق کرتے ہیں۔

ا الم الک رحمة الله نلیسن و درت ترانی می کنی کو کمروه کها ہے ۔ انام شبک نے ان کے اس قول کی مختلف قوجیات نقل کی بی ان میں ایک قوجید یہ ہوگی ۔ یہ قوجیات نقل کی بین ان میں ایک قوجید یہ ہوگی ۔ یہ قوجید الکن بعید از حقال ہے ۔ انام حدیث اور انام کو یہ حدیث یا وہ تمام احادیث جن میں مفتلا ایاست کا ہے نہ معلوم ہوں یہ جو مسکتا ہے ۔ اسی طرح بعض جگرانام شبکی نے فرایا ہے کرانام ایک کو وہ داہی معلوم نہیں ہوئے ، جو حاص قرانین کی زیارت کے منسلہ میں بیری امرفیر معقول ہے ۔ (مترجم)

ر ارت خرالا ال

اس طرح میں قول زُرْت النبی کونیسند تبیس کرتا حصور کی زات اس سے اللی وار فع ہے کہ اکس کی زیارت کی جائے۔ دراع کا اغظ می زلغت میں ہے سرقرآن میں بلکہ طوا ف کا لفظ آیا ہے جمزت عمرُ تے یہی فرایا کر آخری عبادت طواف کعبہ ہے۔ پھوا مام مالکسے دریافت کیا گیا کہ آخری طواف میں كعبرك بردون سے حمینا جائے۔ أكفون في قرابابس وقوت ود عاكرني جائے۔ كوان سے عاض كياكيا كر قرابنى كے پاس محى ايسا ہى كرنا جا ہے۔ انھول نے كہا بيتك وقوف اور دُعسا ہونى چاہتے۔"الموازية" الكيول كى معتبرترين كتاب ہےجس سے يسنے يہ باتين نقل كى ہيں-الم مالک کے تام اقوال کو طاکریمی متیج کالاجا سکتا ہے کدا ام مالک جس طرح آخری طواف کو کرو نہیں کہتے بلک اس کے لئے لفظ وراع کے استعال کو کروہ کہاہے ، اس طرح حضور کی قب رکے معالمیں لفظ زیارت کوب مدنہیں کیا ورسروہ اس کے قائل میں کرواں تیام کیا جائے اور مسلوۃ و ملام پڑھا جائے۔اب اگرکونی ا ام مالک کی طرف برخسوب کرزاہے کہ وہ اسخصور کی قسب ریر حاصرى ادرمسلوة وسلام كوممنوع قرارديت تع تويدا مام مالك بريبتان ب اورخوواين كى كى عقل كا تصور ہے - اگركوئى برك ك خبدالرزاق فے لينے مُعدّ خد ميں سنركے ماتھ يہ بايان كيا بے كرحس ابن على فے كھو لوگوں كو قرالبتى كے پاس ديكيما توان كوروكا اوركها آتحفود كاارشاد ب ميري قركوعيد مزينا دُ اوراين گرون كوقېرستان مر بنا دُ اورجهان كېين مي بو و بال سے محد پرصلوٰۃ وسلام بڑھ و یا کرو وہ محد تک بہنے جائے گا اتنامنی اسماعیل نے اپنی کتاب السناؤة على البني من مسترست من كما توبيان كيا بكر الم زين العابرين في ويكما ایک سخف روزم ، اگر قرالنبی کی زیادت کرتا ہے اور درود و ملام بر مناہے اس برامام زین العابدین نے اس کو چھڑکا اور فرما یائم ایسا کیوں کرتے ہو۔ لاؤمی تہیں آنحصنور کی مدیث سنا اُں۔حضور نے قرما یا ہے کہ تمیری قبر کو عیدن بناؤ اوراہنے تعروں کو قبرمستان مة بنا وُ اورجها لكبيل مى موجمد برويي ورودوسلام يعبع واكرووه محد كك ببنع مائ كاه اس تعدّے معلوم مواکرا مام دین العا برین نے اس کوایس سے چھڑ کا تھاکروہ إس معالم مين صديه سي حجا وزكرر بانتا اورمسنون طريقه كوجيبور را تعا- توامام زمين العابرين كاقول مبي ابسابی ہے جیساکدا ام مالک کا قول تھا۔ ورزملف بین کسی سے کیسے مکن ہے کومطلق

زارت خرالاام

زیارت قریراع رامن کرے اور تصوصاً استحصاری قرمبارک کی ذیارت کو کروہ قرار دے۔اب جعنور کایرارٹ اور کرمیری قرکوعید نہاؤہ الم مسبکی نے اِس کی سند پر بحث کرنے کے بعد فرایا یا اور کا بیارٹ اور کا کہ اور خالباً صبح ہے قرمین خوا اور خالباً صبح ہے قرمین خوا اور خالباً صبح ہے قرمین خوا اور ہوئی ہو بین جس میں یہ بی احتمال ہے کر قراب تر برخات حاضر ہونے کی ترغیب کیلئے یہ دریث وارد ہوئی ہو بین جس طرح کے عید سال میں صرف دو مرتبر آئی ہے تم میری قر پر ماضری کی یہ صورت نے کرنا بلکہ بک شرت حاضری دینا اور ایس معنیٰ کی تا تیرایی حدیث کا درسرا کر اکرا کرتا ہے جس میں فرایا گیا ہے۔ ا بنے گورں کو قرمیتان نہ بناؤ یونی و بال نماز پر صنان جو طور کر کر و قرمیتان کی طرح ہوجا کی جس میں نماز نہیں بڑھی جاتی ہے بال کہ کوئی و تی میں میں اور پر مواضری کا کوئی و تی موسوس نے کرو جیسا کہ بعض چیزوں کی ذیارت کے لئے ون محضوص کر دیا جا تا ہے بلک جس دن موسوس نے کرو جیسا کہ بعض چیزوں کی ذیارت کے لئے ون محضوص کر دیا جا تا ہے بلک جس دن جو جو ماضری ویا کرو۔ اور بر بھی معنی ہیں کر بر ماضری ویا کہ نے ایسی زیب و زمینت نہ کیا گرو جیسا کر عبد کے لئے کرتے ہو بحض حاضری سلام وصلوۃ و زیارت کے لئے ہوئی چاہئے اُس کی مرکزی از بارٹ کے لئے ایسی زیب و زمینت نہ کیا میں میں محکونا ت مدین ای دیکے مائیں۔

# بالجوال باب

## اس بارسيس كرزيارت قرالتى توابكاكام ب

ير بات كتاب الترسنت رمول التراجاع ادرقياس التراب والترتعال في فرايا

ز ارت خرال ام

وادراگران اوگوں فے جس وقت اینا براکیا تھا آتے تیرے یاس بھرا سٹرے بخشواتے ادر رسول اُن کو بختوا آ توالتركومات معاف كرف والامهران و (النسام مهر) يرآيت رمول التركياس بنهي يربرامكيخة كرتى إدرتان بكركنهارمول الترك إسهبيس ادروال منفرت جابي ا در دمول المتراك كى معقرت كى مقارش كري -يراتيت الرج حفنورك زندكى من آنى يكن يرحضوركا وه رُتبه بي جو وفات سع مى مذكف كا - اگر ركها جائے كرحضورك إس بنجا توحضور سے مغفرت کی دُعاکرانے کے لئے تھا اور یہ بات مرفے بعد متصور نہیں ۔ اِس بارے یں یا بات سمولینی جائے کراس آیت کے مطابق الشرتعالیٰ کا تواب درسم موناتین چیزوں برمنحصر بعضور کی خدمت میں مینجینا۔مقافی میا منا اور الخصور کا مغفرت کی دعا کرنا۔جہاں تک حضور کے دعاء كرنے كاتعلى ب تووه الخصور آيت اورمعانى مانك اينے كناه كواور ايا ندار مروول كو اور عورتوں کو (مودہ محد- 19) کے مطابق تمام مسلمان مرد وعورتوں کے لیے وعاکر میکے ہیں۔ اسی لئے عاصم بن سلیان تابس نے عبدانٹرین مرجس صحابی سے کہا تھا۔ آپ کے لئے توحضور فے منعفرت کی دعا کردی تھی تو اکفول نے کہا اور تہارے لئے کی - بھراس آیت کی بلادت كى تقى تواستغفا درمول مسبمسلما نول كے لئے تا بت ہے۔ اب اگروہ ما مربى ہو كئے اور انفول نے استعفاد کرنی تو تینوں چیزیں تحقق ہوگئیں جوا سٹر کے تواب اور دھم ہونے کی شرط تعیں۔ رسول کے استغفار کے بئے برنہیں کہا گیا وہ گنہگا دول کے استغفار کے بعد مو بلك مطلقا رمول كاستغفاركا وكركيا ثميا بعد الرواستغفر بمما أرسول كا يركيا مائ وبيتك كنبيكارون كاامتغفاركن رمول كاستغفارك بعدبوا تابت موكا يكن اكرم استعفر في ما ارتون كاعطف جا وك يركري تويع دسول كے استنفار كا أن كے استغفارك بعدمونا مزورى دموكا يرجب كحبسم يمجولي كبعددقات بولالته كامغفرت طلب كرنامكن تهيي سي ميكن يهيم نهبس سي حضور تو زنده بي اورآئے والے كيائے المتغفادكرسكت مي . انخعتودكي دحمت وانتفعتت أمّنت يرام تدريب كرده اب بمي سخ واله کے لئے استغفار قرا دیتے ہوں گے۔بہر بسورت یہ بات ثابت ہوگئی کر آنے والے کے لئے تینوں اتیں ماصل موماتی ہیں خواہ وہ اسخفنور کی زندگی میں آیا مو یا دفات کے بعدایا مو-آبت کا

زارتغرالاام

نزول اگرجہ خاص ایک قوم کے بارے میں استحفور کی جیات میں موا تقایمین مِلت کے عام موتے كى وجدے يمكم برآنے والے كا موكا خواه وه حضور كى زندگى ميں آب كى فدمت ين بينيامو يا وفات کے بعد ایس کئے علمار نے آبیت سے دونوں حالتوں میں آمر کاعموم مجعا ہے اور جوشفنی المخصنور كى قرير يهنيج أس كے لئے إس آيت كى تلاوت اوراستغفار كومستحب قرار ريا ہے اور اس بردی کا تعدای بارے مین شهورہے جوہم تبیرے باب کے آخرم ذکر کر میکے ہیں اور جس کوہر تربب کے عالموں نے اپنی کتا بول میں نقل کیا ہے۔ جہاں تک سفت کاتعلق ہے توہم باب ول اورباب نانی میں ان احادمیت کا ذکر کر جکے ہیں جو حصوصیت کے ساتھ انخصور کی قبر کی زیارت کے بارے میں منقول ہیں اور وہ مدیش می ذکر کرمیے ہیں جن میں عام قبور کی زیارت کا حکم ہے اور إن مي آ مخصور كى قبرمبارك بمى داخل ہے -انخصور نے فرايا "اكا ميں نے تمبين زيارت قبور سے روکاتھا اب تم بروں کی زیارت کیا کروحا در انخصنور نے ارثا دفر ایا متبور کی زیارت کیا کرودہ آخر كويا وولاتي بي معافظ الوموسى اصبها في في ايني كتاب آداب زيارت القبور مين وكركياب کرزیارتِ تبورکامکم مدمیت بریده وانس وعلی وابن عباس وابن سعود و ابو بریره وعالت، و أبن بن كعب دا بودري واردمواب عضوركى قرمبارك سيرالقبوري ومجى لامحال قرول كے عموم ميں داخل ہے۔ اجاع كى بات توسم قامنى عباص كى جانب سے چوتھے باب ميں نقل كريكي بيرر بإدركعو علماركا اجماع ب كمردول كسلة قبوركى زيارت كرناستحب سيعين ظاہریہ ایس مدیث کی وجسے قروں کی زیارت کے وجوب کے قائل ہیں۔حضرت اوزکر ما فودی نے توزیا رب تبور کے استحاب براجاع نقل کیا ہے یوشفشابن ابی شیبہ میں شعبی سے منقول ہے۔ اکفوں کے کہاہے کہ اگرزیارت تبور کے پارے میں حصنور کی ما نعت موجود رہوتی توہی این بیٹی کی قبر کی زیارت کوجا تا۔ اگر رہنست اُن کی طرف میے ہے توہی کہا جائے گاکراس بالے میں ناسخ قول اُن تک نہیں بینجا تھا۔ اِسی طرح حضرت ِ ابراہیم بخنی کا یہ قول کہ وہ زیارتِ تبور كو مروہ مجتے تھے ليكن أكفول نے يہنيں بتاياكروہ كون بي جو مروہ مجھتے تھے۔ لہذا بدأن كا تول جُتَت نہیں ہے۔ بس یہی دوقول ہیں جن سے زیارتِ قبور کورو کنے والانتحف استندلال كرمكتاب يكن يه ظا برہے كه يه وو قول إس درج كے نہيں ہميں كھيمے اما دميث اور تنہورست

زارت غير لذام

كرمعارض موسكيس بلكراكران قولون كومجع بمى مان بياجائے توبية قول إس قدرانا ذمول كے جن کا اتباع اورجنبراعتما د درمت مرموگا اس مے ہمیں قطعی طور برمروں کے لیے زبارتِ تبور كا شريبت سے نبوت الما ہے۔ اور انخصور كى قبرمبارك بمى إس عوم كے ماتحت آجاتى ہے لكن ہارامقصورحصنوری قرکی زارت کا قاص ولائل سے استحباب ابت کرناہے جضوری تبرک زارت كامكم خاص وعام دلائل سے ابت ہے بلكميں توركتا موں كالكرمردوں كے سلے غرانبی کی قرکی زیارت میں اختلاف می موتومی اس سے حضور کی قرکی زیارت کا مختلف فیدمونا ابت نبس ہوسکتا اس مے کر زیارت تریں صاحب قرکی تعظیم ہے اور تعظیم البتی واجب ادرغیرالبی کی تعظیم واجب جبیں ہے۔ اِسی وجے سے اسخفنور کی قبر کی زمارت کے معالم میں مرد وعورت كابعى فرق نہيں ہے اور قبرالبنى كى زيارت كے لئے عور تول كے گفرے اس كلنے كى كوئى ما نعت نہیں ہے دیگر قبور کی زارت کے استجاب میں اجاع صرف مزدوں کے لئے ہے او آ كے نے زارتِ تبور كے مسئدي بارے مرب ين مارتول بي مشبور تول يہ ہے ك أن کے لئے قرمستان جا نا کروہ ہے پیشن ابوما دامحالی ، ابن العبتاغ ، جرمانی ، تصرمقدی ، ابن ابی عصرون اسی کے قائل ہیں اور یہ کرا ہت تنزیبی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کورتوں كا قرستان جانا جائزى نبس ہے۔ صاحب المبدّب اور صاحب ابیان اسى كے قائل بي -تيسرا قول برہے كر رفعل أن كے لئے مذكروہ ب رستحب بلكرمياح ہے ۔ چوتھا قول يرب كالران كازبارت كرناغم ازه كرف اور نوح كرف كے لئے جو حرام ب اوراكر محق جرت کے لئے ہے تو کر دہ ہے گر اور می عور تواں کے لئے مباح ہے جیسا کو اُن کے لئے مسجد میں جاعت كے اخرہوا مباح ہے۔جوساجان عورتوں كے زيارت قبور كے اے بيلنے كے جوازكے قائل میں وو کتے میں کرحف ورکا ارشاد ہے میں نے تمبین زیارت تبور سے منع کیا تعالیس زیارت کے اگردم اس اجازت میں مرد وعورت سب داخل ہیں۔جولوگ عدم جوازکے تائی ہیں وہ کہتے ہیں کریہ مُردوں کو خطاب ہے صرف انھیں کو اجازت ٹی تھی۔ جواڑکے قائل یہ بھی کہتے ہیں کرمضور نے ایک عودیت کو قبرکے ہاں دوتے ہوئے دیکیعا توحنتورنے نربا یا مدا منٹرسے ڈرا ورمبرکرہ اورقبر کی زیارت سے منع نہیں کیا۔ میسمع استدلال ہے جواز کی دلیل میر مجے کرحضرت عائشہ فے

المتخصورت دريافت كياكة ترستان جاكريس كيا وعايرهون توحضورن فرمايا-يول كهناءان دباركے دہتے والے مومنوں تم پرسلام ہے یہ میں صحیح استدلال ہے۔ نیز ہم عنقریب انخفنور كے بتیع نظر ابنے لے جانے كا واقعہ وكركر سے وہ كى معم استدلال ہے۔ ہم وراموضوع سے دور و کئے۔ اب ہم پھرموضوع کی طرف لوکتے ہیں اور دہ بہہے کے حصنور کی قربی زیارت عبارت ا در كار تواب ہے - إس مونوع كوتياس سے بحى ابت كيا جاسكتاہے حضور بقيع اور منہدا ماصركى تروں پرتشریف نے گئے اور یہ ماناحضور کے ساتھ مخصوص مذکھا بلکہ دوسروں کے لئے بھی مستحب ہے توجب حصنور کی تبر کے علاوہ دوسری قبروں برجا نامستحب ہوا تو معرحصنور کی قركى زبارت كيون متحب مذبوكى جيكهممان برحضور كے حفوق بي -اور برمسلسان ير حضور کی تعظیم واجب ہے۔ اب اگر کوئی برکیے کہ عام مسلما نوں کی قروں کی زیارت تواس لئے کی جاتی ہے کروا سینے کران کی معفرت کی دعالی جائے مذکراین معفرت کے لئے جیاکہ حضور نے اہل بقیع کی زیارت کی توحصور کا مقصداً ن کی مغفرت کی دعا کرتا تھا نہ کہ اپنی مغفرت كرانا اورحضوراس مصتنعنى بي كرأن كى مغفرت كى دعارى جائے -إس كا جواب برہے کے حصور کی قرکی زارت اس لئے تہیں ہے کے حصور کی معفرت کی دعا کی جائے بلک حفود كى تعظيم كے لئے اور تبرك حاصل كرنے كے لئے ہے اوراس كئے كہارے مىلاة دملا بم بررخت نازل موادرس ثواب ماصل مو- بساكه عام مالات بسمس ورودمشراف يرصن كامكم ب ياحضورك لئ ومسيل كى وعاكرت كامكم ب- يدجزي توخودحضوركومارى دعاد ورود سے بیلے ماصل ہیں مہیں تواس سے مکم دیا ہے اکر اس فعل پرجوالٹری وت ب وہ بیں عاصل موجائے ۔ اگر بہا جائے کرحضور کی قبر کی زیارت تعظیم کے لئے اور عبادت مجو کر کی جاتی ہے اور ابس میں اندلینہ ہے کرمیالغیشروع ہوجائے اور اُس کو بُت بناکر بوجاسٹروع کر دیاجائے۔ اور یہ احتمال عام قروں کی زیارت میں نہیں ہے۔ یہ بات تواہس قدر کچراور پوج ہے کراس کے جواب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگران او ہام کی بنیا دیر زیارت کے تمام احکام سے قطع نظری جائے گی تربیم کون فرص قابل عل مدرمیگا - ہرواجب اورفرص پراس طرح کے باطسال اوہام ببدا کئے جاسکتے ہیں۔منتقر ہمین نے إن باطل اوہام کی منیا دیرکھی بھی زیارتِ قرابتی سسے

زيارت خيرال ام

قطع نظرتبس کی علما رام الم نے وہ تمام صدود متعین کردئے میں جو تعظیم کے لئے میں اورعوام کو أس مي ممالغه سے روك ديلها وراك تمام آداب كودا ضح كرديله يجوز بارت قرالتي كے لئے مزورى ہیں تواب من اس باطل دہم سے قرالتی کی زیارت سے قطع نظر نہیں کی ماسکتی ہے۔علماری ما سے زیارت قرالیس کے آداب بیان کرنے ایدایس سے امن ماصل مور اے کروہا ن قرالتہ کی عبار بهوسكے ۔ اب اگركوئى منصب نبوت كى مشروع تعظيم كو ترك كرے كا اور اُس كونداكا ا دب سمع كاتواس في التدرير حيوث بولا اور جيفظم البني أس برفرص في أس كي دائي من أس في كوتابى كى - يادركمو قرون كى زيادت چارتىم كى ب- ابكتىم تويىب كر زيارت سىمقىودمن موت كويا دكرنا اورآخرت كويا دكرنا بواب تواس من مطلقا قرون كى زيارت كافى ب ووأن ابل قبورسے واقعت بویار جو بہال رامتنعقار کا قصد جوتا ہے خبر کت ماصل کرتے کا دان كحقوق اداكرنے كا ادريه زيارت ستحب ہے حصور كا ارشاد ہے" قروں كى زيارت كياكرو و المبين آخرت كى ياد دلائين كى م إس تسم من تام قبوركى زيارت شال ب اورتام قبور ک زیارت کا یکسال مکم ہے جیساکر نازکے فواب کے بارے میں ہمین سجدوں کے علاوہ تام مساجد کا کساں مکم ہے۔ دوسری قسم بہ ہے کرزیارتِ تبور کا مقصدا بل تبور کے لئے دُعاکرنا بوجيها كرحضور لي البيع كى زيادت كى اوروزيادت بمسلمان كى قبر كى مستحب بعيميرى سم بہے کی نیک دگوں کی قبر کی زیادت کی جلت تاکربرکت ماصل ہو۔اس کے بادے میں ابو محرا لکی نے کہاہے کہ نفع اور برکت ماصل کرتے کے لئے کسی قرکی زیادت الخفنور اوررمولوں کی قروں کے علاوہ برعت اور ناجائزہے۔ یہ مجزو تومیس می تسلیم ہے کا تخصنور ك تبرك زارت اورد يرا نيادك تبوركى زارت تبرك مامل كرك ك التاب لیکن دیگراولیا را نیزی قرول کی اس محاظ سے زیارت برعت ہے اس میں ہیں کام ہے۔ بوتتی تسم بر ہے کہ قبور کی زیادت اہل جور کے حقوق اداکرئے کے لئے کی جلنے۔ اگرکسی کا کسی برحق ہے تواس کو چاہتے کر وہ اس کی زندگی میں اورم نے کے بسرمی اس کے ساتھ لیک کا برآا و کرے اور قبر کی زیارت کرنائجی معاصب قبر کے معاقع نیک کا برآا و ہے ۔ انحصنور كى اينى والده كى قركى زيارت إسى قسم كى تقى منقول ك كحضور في اينى والده كى قركى

زيارت نيرالانام

زارت کی توآب پرگر بیطاری ہوگیا اور ہم اہیوں بریمی گر میطاری ہوا اور انخصتور نے فرایا كريس نے حداسے اجازت جا بى كدائن كى معفرت كى دعاكروں تواس كى اجازت دىلى إل تربر حامری کی اجازت مل گئ للزاتم بھی قبۇر کی زیارت کردیا کرد کہ م اخرت کو یادولاتی ہے یہ زیارت سب کے لئے رحمت ہوتی ہے اوروہ فردہ اِس زیارت سے انوس ہوتا ہے۔ أبخصنور فے ارشاد فرایا قریس مرده آس زیارت کرنے والے سے زیاده انوس موتا ہے جو أس سے دنیا میں مجتب كرتا تعاج الخصنور تے ارشاد قرا يادجب كوئى مومن اينے مومن بھائى کی قرکے پاس سے گذر تاہے جس سے اس کی دنیا ہیں جان بہجان تھی پھروہ اس کوملام کراہے تووہ مردہ آس کو پہچان لیتا ہے اور آس کے سلام کا جواب دیتا ہے مالیے بہت سے آثار ہیں جویہ بتاتے ہیں کر زندہ لوگ جب مردوں کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں اوران کے لئے درودوسلام کاتحفہ سیجتے ہی تومردے کونفع بہنچاہے۔ قبرول کی زیارت کے چارمقامد جو ہم نے بیان کئے ، انخصور کی قبر کی زیارت سے جاروں مقصد پورے ہوتے ہیں بہامقصد "آخرت كى ياد" توأس كا حاصل موناظا برب دومرامقصداس طور يربودا مواب كمي کمہے کہم آنحصور کے لئے دُعادِرسِ اگرجِ وہ بفضلِ ندا وندی ہماری دعانصے نیازہی۔ لیسری ا در جوشی وجداس طور بر بوری ہوتی ہے کہ اسٹر کی مخلوق میں آپ سے زیادہ برکتوں والاكونى اورنبي ہے۔اور ماآپ سے زیادہ مسلانوں پرکسی كاحق سے تووہ فوائر جرآب کی قرکی زیارت میں بائے جاتے ہیں کسی غیری قرمیں متعقورتہیں ہیں جیسا کہ سجوج ام کی نعنیات دومرى مسجدي متعقرنهي ب- إى كے لئے قرالبى كا قصدكرنا مخصوص طور برخروع ے۔ یہ توجب ہے کجب قرالبی کی زیارت کے مفر پر کوئی خاص دلیل مرمود اب جبکہ خاص ولائل مى موجود بي توا مخصور كى تركى زيارت بعينهمستحب عدادرغيرالني كى قبركى زيارت على الاطلاق مستحب م ادراس براجماع بمى منقول م ادريعين علمار تواسي وجوب كے تائى بير-ابن ابى زيرى "كتاب التوادر" مي نركور به زيارت تبور مي اور وبا ب بیضے میں وہاں سے گذرتے وقت سلام بھیجنے میں کوئی مضا تقہ تہیں ہے۔ بنعل انحفاد سے ثابت ہے حضرت ابن عرمفرسے والیس آئے۔ اس عصصیں اک کے بھائی عاصم

وایس او ا وراش کاکوئ عویزم کیا جو تواس کے لئے دعدا ور رحمت کی درخواست کرنی

والمتغرالالام چاہئے۔ اور شہداء احدى قرول برما خرى دين جائے اوراك براتى طرح سلام برعناجائے جيساكة أتخصورا ورحصرت الوكروعم بريرها جاتاب يعض علارف زيارت تبورك بارب ين" لأياش "يعنى اكركرك توكونى مضائق تبين كهاب- إس لفظ مستثر بوتلب ك وداس کومرف ماح کہرہے ہیں میکن مباح اورمنت میں کوئی تعارض نہیں ہے اور نتا بران کے نزدیک زبارتِ تبورعیا رت مربین کی طرح ہے تعنی اُن چیزوں کی طرح ہے جن كى اصل وضع عبادت كے لئے تبيں ہے بلكران كوكبى تقرب الى الله كى نيت سے كرايا ما آب تواك بر فواب مرتب موحا آب اوركمي تقرب كا تعديب موا توان بر تواب مرتب نہیں ہوتا ہے۔ زیارتِ تبور میں تربت کی مختلف صور میں ہیں۔ ایک دج تربُت کی یہ کے زیارت کرنے والاعرت اور آخرت کو یا دکرنے کے نے زیارت کرے تو یہ زیارت ہرایک کے لئے مستحب ہے۔ دوسری وج تربت کی ہے کہ ترتم اور دعامے لئے زیارت کرے اور یہ اُن قبرول کے لئے ہے جوکسی دمشتد رکی ہول اوروہ زیارت کرنے والے کی عدم موجودگی میں مرگیا ہوجیساکہ حضرتِ ابن عمرنے کیا جب وہ اپنے بھائی عامم کی موت کے بعدوطن واپس موئے تھے۔ اِس طرح اُن کا بیٹا اُن کی عدم موجود فی میں مرا تواکر انسول نے فرا یا مجے اس کی قربنا دُان کوقر بتانی کئی وہ وہاں يہنے اوراس كى منفرت كى وعائيںكيں اورجيباكرحضرتِ ناكشہنے كيا۔ أن كے بعدائ عبدالرمن كى وفات مبتى كانول من مونى مي كانول كرت باريس به أن كاجنازه كمرًلا ياكيا ادران كوول وفن كياكيا-جب حضرت عائشه كرمينيس توان كي قريركتيل و و إل منسار كے يه دومتر پڑھے سه وكنا كند تمائ عديمة حقبة مِنَ لَدُّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ لَدُّ مِنْ لَكُ مَا يَتَصَدَّ عَا اورمم ایک عصد دراز تک جذمیر کے دوسم مجلسوں کی طرح تھے یہاں تک کریہ کہا كياكه يه دونول مدار مول كي

یاری دروں جرار ہوں ہے۔ فَلَمَّا تَعَرِّفْنَا كَا فِيْ وَمَا بِكُ وَمَا بِكُ اللهِ الْمِثَا عَلَمْ الْبِيَّا عَلَى اللهِ الْمِثَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى ال

ایک شب بھی ساتھ نہ گزاری تھی۔

اور پھرفرا یا اگریں مرنے کے وقت موجود موتی تواسب قرکی زیارت کو خاتی اوراگر

یمی آتی وقت ہوتی تواس جگہ دفن کراتی جہاں موت ہوئی تی ۔ ابن سعد نے طبقات " میں
ابن ابی کیکہ سے نقل کیا ہے کہ میں اپنے گھرسے حضرت عالقہ سے طبخہ جلا تو وہ ایک مرسے آق

ہوئی کیس ۔ اُن کے ما تقیوں نے جا یا کہ وہ اپنے بھا اُن کی قبر کے پاس سے آرہی ہیں "بیریز کیٹیر"

میں بھی خورہے کہ حضرت عالفہ جج کرنے یا عمرہ کرنے کہ تشریف لائیس تواہئے بھا اُن جدارتی ا کی قبر پرگئیں ۔ حضرت عالفہ مج کرنے یا عمرہ کرنے کہ تشدیف لائیس تواہئے بھا اُن جدارتی ا کو درآتی ۔ یہ قبر پر ما حزی کے عدد کے طور پر قرایا اس سے کو ایک حدیث سے بطا ہر عود تول کے قرائی مورث کے ایک حدیث سے بطا ہرعود تول کے قرائی کو درت ایک حدیث سے بطا ہرعود تول کے عدد کے ما نعت معلوم ہو نی ہے ۔ حضور نے فرایا " قبر دن پر جانے والی عود تول

مهادامقعدیہ ہے کوحفوری قرکے علاوہ دیگر قبوری زیارت بی باعث نواب ہے۔
اوربسا اوقات بعض احوال میں اِس زیارت کی تاکید مجوماتی ہے میساکسی دخت والی قبر
کی زیارت دخت واری کی وجہ اُس پر ما خری کی تاکیدہ ۔جس سے کوئی رخت نہوائی
کی قبر پر ماخری بی عرب ماصل کرنے کے لئے اور دھم کی ورخواست کرنے کے لئے متحب ہوائی
مام مسلما فوں کی قبور کا بہی مکم ہے ۔ جب کوئی کسی ایک قبر کی زیارت کر بیتا ہے توسقت اوا
ہوجاتی ہے ۔ اِس کی مثال یہ ہے کہ نماز پڑھنا مطابی مجد میں مطلوب ہے کسی مجد میں مجافی ہوائی اور میں مطلوب ہے کسی مجد میں مجافی ہوائی وہ وہ اُس قبر کے گئے کہ زیارت قبور کا معاملہ مرحد کی نازی طرح کا ہے قوزیارت کے لئے کسی خاص قبر کا
میمور گئے کہ زیارت قبور کا معاملہ سجد کی نمازی طرح کا ہے قوزیارت کے لئے کسی خاص قبر کا
میمور گئے کہ زیارت قبور کا معاملہ سجد کی نازی طرح کا ہے قوزیارت کے لئے کسی خاص قبر کا
کی زیارت ہو۔ ہاں اگر قبر سے برکت ماصل کرنا ، قدسو وجوجی کرانیا رکی قبورے یا آئے اور گون کو کسی خاص قبر کو کا
کی قبارت ہو۔ ہاں اگر قبر سے برکت ماصل کرنا ، قدسو وجوجی کرانیا رکی قبورے یا آئے اور گون کی خوص کے کسی معاملے ہوگا۔
کی قبارت ہو ہو کی مشرع نے گوا تی دی ہے قوائی کے کے سفر ستے ہوگا۔
میساکہ سجد جوام ہم جو نبوی مصور بہت المقدس کے کے سفر کرنا متحب سے دوراگر نفر کی ناص قبر ستی بہت ہوگا۔
میساکہ سجد جوام ہم جو نبوی مصور بہت المقدس کے کے کوئی ناص قبر ستی نہیں ہے۔
میساکہ سے جوام ہم جو نبوی مصور بیت المقدس کے کئی ناص قبر ستی نہیں ہے۔

زارت غيرالانام

إن اگراس نے كسى خاص مروے كے الے دعاكى ندركرنى موتواس كا يوراكرنا حرورى موكواس كے كأس كاحق متعين ہوگيا۔ اب كوئى دوسرى قبراس كے قائم مقام نہيں بوسكتى جيساككسى متعین فقیر برصد قد کرنے کی نذر کی ہو تو اُسی فقر کو صدقہ دینا مزوری ہوگا۔ اگرکسی مخصوص تربريهن كردعاكرنے كى ندركى موقو قرين تياس بيہ كائس كى وفا فرورى موكى إس المائداء عندالقبورمقصووب رجيساكرابل بقيع كے لئے دعاراس صورت بيں بى إس واجب كى ا دائیگ کے لئے مفرکرتا درست ہوگا جبکہ نڈرسے وجوب ہوچکلہے۔ بغیرتذر کے مفرکزارت من موكار إس الت كسى مخصوص قرك ياس بينج كروعارك الشرع مي مطلوب نهيس ب كيونك ميت كے حق كا أس سے كوئى تعلق نہيں ہے ليكن ا دائے حق كے لئے جيساكر والدين کی قبرکی زیارت اس کا بعیب تعد کرنامشروع ہے اِس کے لئے مغرکرنا جا تزیکھتے۔ ہوگا۔ اورسب سے بڑاحی نبی کا ہے توایس وجسے وہاں پہننے کے لئے بمی سفرستحب ہوگا۔ یہ تقریرجب بھی جبکہ کوئی خاص دلیل قرالنبی کی زیارت کی نہوتی۔ یہاں توزیارت کے لئے مغرکرتے پر خلف وسلف کا اجاع ہے۔ اورکوئی شخص زبارتِ قرالبتی کی نزد کرے توکیا اس پرندرلازم ہوگی ۔ قاضی ابن کج سفرتع کی ہے کہ اِس ندرکا پواکرنا واجب موكا اورزمارت كرنالازم موكا- اورالعبدى الماكل نے إس نزرك لزوم كى توك

ال یمزدرے کہ ہرستی با قرمت نذر سے داجب نہیں ہوتی اس نے کر قرمت کی دو

تسیں ہیں۔ ایک قرمت تو دہ ہے جواصل دخع میں عبادت نہیں ہے بلکہ دہ علی حن ن سا اخلاقی حسین ہیں۔ ایک قرمت تو دہ ہے جواصل دخع میں عبادت نہیں ہے بلکہ دہ علی حن اسلی کہی اخلاقی حق میں عبادت نہیں ہے بلکہ دی ہے۔ اس میں کہی الملاقی حق من المردی کی مزاج مربی کی منازے کے درب الا مات عبالا می کورواج دینا اس قسم کی قرمت کے قدرے الام مجن میں دد قول ہیں۔ ذیا دہ مجمع یہ ہے کہ مذرکر نے سے اس قرمت کا لزدم ہوجائے گا۔ اس لئے میں دد قول ہیں۔ ذیا دہ مجمع یہ ہے کہ مذرکر نے سے اس قرمت کا لزدم ہوجائے گا۔ اس لئے کہ حضور نے ادر خوا دی اربی کے کہ حضور نے ادر خوا دی اربی کے توضور در فرا نبردادی کر سے اس قرمت ادر جین کے دعا دیا تا اس

زيارت نجرالا ام

ہے۔ دوسری سم عبادات عصورہ کی ہے۔عبادات مقصودہ وہ بی جن کی اصل وضع تفرت الى التدك من بعداوران كالمخلوق كومكاف بنا يأكياب كربطور عبادت أن كي دالي كرے ميے كرناز دوره و صدقدا ورج ہے ياسم نورسے بالاجاع لازم بوجاتى ہے بجراتنى صور توں کے بعض علار نے نعبیراس طور برکی ہے کہتم اول دو ہے جس کو ابتدا زمترع نے واجب تبين قرارد ما ووسرى قسم وه سيحس كوابتدار واجب قرارد ما ب اوراً تعول في اعتكاف كودوسرى تسمين واحل كياب اكرج وه ابندارً واجب ببي ب اورأنمول في كہاہے كراعتكاف كے معنى ايے جد تھرنے كے ميں اورأس كى مبنس شرعا واجب ہے۔ وه عرفات میں مغیرنا ہے اور قسم اول میں تجدید ومنو کو داخل کیا ہے اِس سے کرمٹر بعیت میں بغیرصدت سے وضورا جب نہیں ہے اوروضوم قصور بالزّات بھی نہیں ہے بلکہ وہ نماز كى شرا كطيس سے معيم يبى ب كرتجديد وضوندرے واجب موجلے كا جوصور ميستنى بي ان مي ايك يه م ككسى واجب كى ايك صفت كونتما اف او برلازم كرناجيسا كه قرائت كوطول دينا يافرض خازكوجاعت سے اداكرنا۔إس ميں دوقول بي راج قول يهى ب كالزوم موجلة على برصورت بمي ستنى ب كاش مي كسى شرى رخصت كا ابطال موالم جیسے کومفریں رمفنان کے روزے کی نذراس میں بھی دوقول ہیں ۔ راج قول میں ہے کہ ازدم مر ہوگا۔اسی طرح مربیش کا نذرکزاک وہ تکلیف کے ماتھ کھڑے ہوکری نا ڈا واکرے کا یاروزے کی تدرکرنا کروہ مرض میں بھی افطار رز کرے گا۔اس میں محم قول یہ ہے کولزوم نہوگیا اگرکسی نے تغلوں میں تیام کی نذر انی یا پورے منرکے سے کرنے کی یا سرمے مسے کوتین بار كرنے كى منت مانى ياسجدة تلاوت ياسجدومتكركى ست مانى تورائى في إن صورتوں میں لزوم وعدم لزوم دولوں کو جائز قرار دیاہے۔ تیم کی تذرمنعقد نہوگی اس سے کہ اس كاجواز صرورت كے وقت ہے۔ اوراگراس نے كسى خاص مكر نماز برصنے كى ندركى تو وه منعقد موجائے گی اورکیا یہ مگر مجی متعین موجائے گی ۔ اگرائس نے مسجد حرام میں نماز بر صفے کی منت افی تھی تو مہ مگے لازم موجائے گ اور اگرائی نے مسجد نبوی کی منت کی تمى تومسجدنبرى يامسجد حرام متعين بول كى اوراكرمسجداتعنى كى نيت كى تى توده يادونو

زبارت حيرالانام مسجد می متعین موجائیں گی اوراگرائی نے اِن کے مامویٰ کی نیت کی تقی تو وہ جگرمتعین نہوگی او اگراش في سجر حرام بي جانے كى منت الى تومنت لازم بوجائے كى اوراگرمسجد نبوى يامسجد اقعلى سنجنے کی زرکی تھی تواس میں امام تنافعی کے ووقول بیں۔ اظر قول بر ہے کرمنت لازم مر موگی ۔ ا ما مِ مثانعي ﴿ فَيْ اللَّهُ مَ مِن فرا يا ہے۔ بيت الله بينجنے كي نبكي فرض ہے اوران وونوں جگه بينجنا نفل ہے ادراس تول کی دمیل میں حضرت جا برابن عبداللہ کی بدروایت بیان کی ہے کہ فتح کمرے دن ایک شخص نے حضورسے عرض کیا کہ میں نے منت مانی تنی کر اگر مبیت انشراکید نے فتح کر اب توبیت القدس میں ماکر نماز بڑھوں کا توحضور نے فرایا۔ یہاں نماز بڑھ لے۔ اس کے دوبارہ سوال برمعی انخصنورنے یہی فرایا بیہاں ناز براحدے تبیری بارسوال برفرایا - بھرتیراجوجی طب وه كرد يادركعوك الربيت المقدس مين نماز يرصف كى منت مانى موتومسجد حرام مين نماز برامد لینے سے منت پوری ہوماتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس مدیث سے یہ استدالال غلط موكاكمسجربب المقدس مي منت ما في سے لزوم من موكا إس الے كمسجر مبت المقدس كى نماز كى منت مسجد حرام ميں نمازا داكرنے سے بررجرا وئى ا دا ہوجائے كى اِس منے كر دونوں مسجديں مسجرني بي اور مكة كى نما زبيت المقدس كى نما زسے انعنس بے تولامحاله بيت المقدس ميں نماز ى منت كرمين نماز برصف ادا بوعائے كى اوراكركسى نے بيت المقدس تك جانے اور و إل ناز برصنے كى منت مانى تويە دوچيزيں جوئيں -اگربيت المقدس ك چلنے كى منت كا لزدم را نا جائے توحرف نازکا لزوم رہ جائے گا تواتس کی منت بہت الحرام میں نمازسے پوری ہوجائے گی اوراگرمیل کرجائے کا بھی اُس کے وقر لزوم مانا جلئے توبیت الحوام کی نمازسے منت پوری منہوگی ہاں اگروہ آس مسانت کی بعدر کھتا کی طرف بمی مسانت ملے کرلے جواس کے اور بیت المقدس کے درمیان تھی تو بے شک منت پوری ہوجائی ۔ مدیث میں اِس بات کی کوئی تعری نہیں ہے کہ اس شخص نے بیت المقدس تک جانے کی بھی منت انی تھی یا حرف نماز كى بى منت مانى تقى اگرمرف نازى منت مانى جائے توكدكى نازسے اس كى ادائيكى بوجانى ظاہرے اور اگریہ مانا جائے کرمیت المقدس میں نمازی منت میں لامحالہ میت المقدس تک

ملنے کی مجی منت ہے توبے شک آس مربث سے بر ثابت موجا تیگا کربیت المقدس جانے کی منت

كالزدم نبي ہے جياك الم شائعى قراتے ہيں۔ ہم نے اس بحث كوبہت طويل كرد ياليكن يربات ظاہر ہوگئی کرمبض الترام تووہ ہیں جو بلاخلاف منت سے لازم ہوجلتے ہیں اور معض وہ ہیں جو معمع قول کی بنا برلازم موجاتے ہیں اوربعض وہ ہیں جوسیع قول کی بنا ربرلازم نہیں موتے اورتهبي إن ميس مرقهم كا ما فدمعلوم موكيا مهم يب كربهار الزدك بمكسى مندد کے لازم ہونے کے لئے یہ مزودی نہیں ہے کہ اس کی متب کاکوئی فرد واجب ہواور ---يهى الم مالك كا خربب م اور بهار اصحاب كا دوسرا قول يب كرازوم كى خرطيب كرأس كى مبنس كاكونى فردواجب برواور مربعى الم مماحي مسمنقول ب جبتم ي سمحد سے تواب سمحد لو کر قرالبنی کی زیارت ایک قرمت اور فراب کی بات ہے۔ ستردیت نے اس کی ترغیب دی ہے اورائی برآ ما دہ کیاہے اور یہم بہلے بتا بے ہیں کراس کے ثبوت کے بارے میں ووجہتیں ہیں-ایک جہت عموم کی ہے ایک جہت خصوص کی ہے خصوص كى جہت توبيہ كرفاص ولائل سے اس كا قربت مونا ثابت ب تواب منت انے سے المس كانزدم ليتيني طور برنابت موجا تاسي إدرأس كوأن عبادات مقصوده كرما تعالات ما نا مائے گا جومرف عبادت کے طور برکی ماتی ہیں جیاک نماز، صدقہ روزہ، اعتکاف اسی وجرسے خاصی ابن مجے نے فرایا کواگر کسی فے منت مانی کہ وہ قرائبتی کی زیادت کرے گا تواس كے لئے بالاتفاق أس كا بوراكرنا مزورى ہے-اوراكرىنت انى كروه فيرالنبى تىب كى زیارت کرے گا توائی میں دو نول صورتیں ہیں - قرالنی کی زیارت کی نزر کا لزوم اورائی کی د فاکا ضروری مونا آن دلائل کی بنیا دیرہے جوم میلے وکرکر میکے ہیں۔ غیرالبنی کی قبر کی منت یں ازوم وعدم ازوم مکن ہے آئی وقت ہو جبکرمطلقا قرکی منت انی ہو۔ ادراس كومغرے آنے والوں كى زيارت كى منت اورملام كورائخ كرنے كى منت كى طرح ما ناجائے لین آن چیزوں کی طرح جوامیل وضع میں قربت مقصورہ نہیں ہیں اگر ج مجرد قربت بي اوراس صورت بي اصع يه عك لزوم بوجائيگا اور يمكن ب كايس مراد کوئی معین قبرلی جائے۔ فیرانبیار کی متعین قبر کی زیادے کوئی قربت بہیں ہے۔ قبرالبتی ك زيارت كى منت كالامماله لزوم ب إس لية كرائن بي ده تهام بالي موجود بي جي كى

رارت فيرالانام

وجسے زیادت مقصود ہوتی ہے ۔جولوگ منذور کے وجوب کی یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کی جنس کا کوئ فردواجب ہوا در ہے جب کہ اعتفاف کا وجوب نذرے اِس لئے ہوجا آب کہ اِس کا جب کا ایک فرد و توف ع فر واجب ہے اُن کے لئے کہا جائے گاک زیارت البنی کی جنس کا بھی وجوب کا دردہ آمخسنور کی فرد و توف ع فر واجب ہے اور زیارت قراب کی ایس قراب ہوگی وہ قراب ہوگی کو چیز نذرے لازم ہوگی وہ قراب ہوگی اور وہر قراب ہوگی اور پر قراب کا لازم مہیں ہوگا اور زیارت قراب کی مخت کا وجوب نہیں مانے تو بھی جاتی ہوگا اور ہر قراب ہوگا اور ہر قراب کی مخت کا وجوب نہیں مانے تو بھی بات مال کی مانت کا وجوب نہیں مانے تو بھی یہا بیات ہوجائے کہ بین میں ایسے ہیں ۔ مجھے بعض باطل کی حایت کرنے والوں کی یہ بات معلیم ہوئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ القاضی اساعیل نے بسبسوط " ہیں لکھا ہے کہ اہم مالک بات معلیم ہوئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ القاضی اساعیل نے بسبسوط " ہیں لکھا ہے کہ اہم مالک بات میں کہ اور اگر اس کا مقصود مسجد نہوی تھی تو وہ اس جائے اور اکس میں ناز بڑھے اور اگر اُس کا مقصود مسجد نہوی تھی تو وہ اس جائے اور اکس میں ناز بڑھے ہے اور اگر اُس کا مقصود مسجد نہوی تھی ہو تو اِس کی اس طرح تا وہی مزودی ہی خودا ام مالک الی جلت بجزیمن مسجدوں کے حاب اگریں دوایت صبح ہے تو ایس کی اس طرح تا وہی مؤردی ہے کہ ایس سے کہ ایس کے کہ خودا ام مالک سے دور گر مظار سے آپ کا قراب تو یہ ہے کہ ایس کے کہ خودا ام مالک سے دور گر مظار سے آپ کا قراب تو یہ ہے کہ ایس کے کہ خودا ام مالک سے دور کر مظار سے آپ کا قراب تو یہ ہے کہ ایس کے کہ ایس کے کہ تو کہ کو دوا ام مالک سے دور کر میں تو یہ سے کہ ایس کے کہ خودا ام مالک سے دور کی مقال کے دور کی مقبل ہو یہ ہو کہ کہ کو دوا ام مالک کو دورا ام مالک کے دور کی مقبل ہو کہ کہ کی تو ایس کے کہ خودا ام مالک کے دور کی مقبل ہو کہ کہ کو دوا ام مالک کے دور کی مقبل ہو کہ کہ کی تو کہ کی کہ کہ کو دوا ام مالک کے دور کی مقبل ہو کہ کہ کی کو دور کی مقبل ہو کہ کو دوا ام مالک کو دور کی مقبل ہو کہ کی کو دور کی مقبل ہو کہ کو دور کی میں کو کو کی کو دور کی کی کو دور کی میں کو کی کو دور کی کو کی کو دور کی کو دور کی کو کو کو کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو کو کو کو کی کو دور کی کو

اے الم مسبی نے یہ بتاتے ہوئے کہ تخصور کی تبرکی ذیا رہ کی اگرکسی نے تذربانی تو نور کا لاوم ہوجائے گاریزایا کہ جن لوگوں کے نزد کی نزدگا لاوم کے لئے ہم فروری ہے کہ اُس کی جنس کا گوئی فرد واجب ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ احتکاف کی نفر کا لاوم ایس وجہ سے ہوجا آہے کہ اُس کی جنس کا ایک فرد وقوت عوفہ واجب ہے اُن کے لئے کہا جائے گاکوذیا رہ البنی کی جنسے ایک فرد کا وجہ ہے اور وہ آنحتی رہ نزدگ ہیں ہجرت تھی۔ امام ہے کی اِس تقریب سے یہ معلوم ہو کہنے کہ وہ بجرت کے وجوب کی علّت ذیارت البنی کو قواروے رہے ہیں۔ امام کی یہ بات غور طلب ہے۔ ہجرت کے وجوب کی علّت ذیارت البنی کو قواروے رہے ہیں۔ امام کی یہ بات غور طلب ہے۔ ہجرت کے وجوب کی علّت ذیارت البنی تو جدید طیبہ میں ایک دوایت ہے انگھنور نے فرا ایک ہجرت کی ہے۔ ہم انگھنور نے فرا ایک ہجرت آس وقت بھت منظیم نہوگی جب محکم کی خارسے تمال جاری ہے جمعہ چاری ہے۔ پہنے فرنگ ہج ہے کہ عمد ہجرت نہیں ہے۔ غربی ہج ہے کی علیست جتم موگئی اور کر فتح ہوگیا تو انحفور نے اطان فرادیا (البخرة بعدا کیو معمود کی ذیارت ہجرت نہیں ہے۔ غربی ہج ہے کی علیست جس کی اور کہ فتح ہوگیا واسے مقاتمہ کی دور فتح کہ تا کہ میں بھرت نہیں ہے۔ غربی ہے ترا در البنی باتی گئی تو حصور کی دیارت کی دور فتح کہ تکے بعد ہم ہے۔ خربی ہو ترا در البنی باتی گئی تو حصور ہے دیں برآزادی سے علی کرسکنا ہے مذکم حصور کی ذیارت ورد فتح کہ تکے بعد ہم ہو ہے۔ نوارت البنی باتی گئی تو حصور ہوت کو کیوں ختم فراتے۔ (مترجم)

أيارت تحيرالانام

مانا جائے کجس کا لزدم نذرسے تہیں ہوتا جیساک اہل مدینہ ادراتی یاس کے لوگوں کے لئے سجد تبارجا نا قرمن بے لیکن منت سے اس کا وجوب محدین سلم مالک کے علاوہ کوئی نہیں مانا ہے۔ دوسری تاویل یہ ہے کراس مدیث کوائس خف کے لئے مانا جائے جودور سے آنے کی منت مانتا ہے۔ جیساک امام مالک کے اِس قول سے پت جلتا ہے کہ موادی کا استعمال مرف یمن مسجدوں کے لئے کیا جائے تومطلب برموا کرا گرمغر کی منت مانی ہے تو بدمنت لازم نہیں ہے۔ میکن اس سے باتا بت نہیں ہوتا کرمطلق سفر قریت نہیں ہے۔ اِس کی مثال یہ ہے سجرتبا کے قرب رہے والوں کے لئے اس کی زبارت ور سے میکن منت سے اُس کا ازدم نبین ہوتا ہے۔ یہ توجیہ تام توجیہات میں امام مالک کے قواعدے قریب ترہے التہذیب المائل الدور میں مذکورے کوس نے برکہا میں مربز بابیت المقدس بہنجوں کا باید کہا میں مربز ک يابيت المقدس كبيدل ماول كاتوده يركها يوران كرك جب كب أس في إن وول جلبوں کی مسجدول میں نماز کی نیت مذکی مو یا آن مسجدوں کا نام مد لیا مواور نول رکہا بوكس مسجدرسول بالمسجربية المقدس تك يسدل ماؤن كا-إس مسورت بي ووسوار ہوکرمائے اورائس برکوئی ہری لازم رہوگی اِس لئے کہ اِن مسجدوں کا نام لینا گویا کہ یہ كبنا ب كريس إن مسجدول مين نما زيوهون كا- بال الركسى اورشهر كى مسجد مي نازى منت ما نی تود بال جانا فردری نہیں ہے اپنے شہر کی مسجد میں تا زاد اکرے۔ اگر کسی فے منت ما في كرده سرمدك مكراني كرے كايا دوزه ركھے كا۔ أكروه مقام الساہے كروم إل ما الرجة ب تواس بريات الزم موكى عياك عسقلان ب ياامكندريد الرم وه من یا کی موراوراگرکسی نے کہ یا بہت اللہ یامسجدحرام یاکعبہ یامجرامودیارکن تک بدل مالے کی منت انی تو بیمنت لازم مزمولی ستبدیب کی اِس عبارت سے یہ بات واضح مونی کر مدینه تک جا نا جبکر مسجد کی تصریح رکی جو یا و بال جا کرناز پڑھنے کا وکررہ کیا ہو اس جلنے کی اورانس کے علاوہ دوسری چیزوں کی منت کاکوئی لزدم نہیں ہے اگرجے میہ قرُبت میں ۔تیمری تادیل بیب کہم پہلے بتا میکے میں کرزیارت قرالبتی اُن امادیث کی بنیاد برجرسم نے سروع کتاب میں وکرکردی ہیں بالخصوص مطلوب ہے اورسلف وخلف

زمارت حرالانام کے عل کی بنیا د براور عام دلائل کی بنیا د بر می وہ مطلوب ہے۔ جونکہ زیارتِ تبور کے بارے یں جوعام احادیثِ صحیحہ شہورہی اکن میں استحفور کی قبر بھی داخل ہے۔ جہتدا ولی مینی الحقو مطلوب مونے کی بنار پرمنت کے وربعائس کالزوم ظاہرہے ہاں دوسری جہت بعنی عام دلا کی بنار برمطلوب مونے کے اعتبار سے متت کے وربعہ اس کالزم مختلف فید ہے لیکن وہ قرابت بہرمال ہے اورد کرتبور کی زیادت میں اس طرح قربت ہے میکن منت کے وربعہ اس کا انروم نہیں ہوگا۔معین قرکی زیارت کی منت اگرائس کے لئے دعاؤعمدوسے یااش کے فتی اوالیکی مقصود ہے تومینت کے حق کی وجہ سے آس کا بھی لزوم ہوجائے گا۔ اوراگر زیارت سے مقصد برکت مامل کرنا ہے تو بھی انخصنور کی قبرمبارک کی منت .... کا لزوم ہو جلت كا اوراكر عرب ماصل كرنامقصودب توكزوم مختلف فيهب اوراكركوني مجامقعد معین نہیں کیا تو بھر لزوم نہ ہوگا۔ام م الک نے شایراسی حیثیت سے سائل کا جواب دیاہے ادر شایرا مام مالک کو آنحصنور کی قرکی زیارت کے بارے میں جونماص روایات ہی وہ مذہبی موں اوروہ مام قبوروالی احادیث کی بنیاد بر مدم لزدم کے قائل ہوگئے ہوں۔ چوتی اویل بہ ہے کہ قبر برمالے سے صاحب قبر کی زیارت معنصور ہوتی ہے اور یہی زیارت ہ جس کو فرنت کہا جا کہے اور عام طور بر قبر کی زیارت کا مقصدصاحب قبر کی زیارت ہوتی ہے اور ممى قركى زارت كامقعداس عكدى زارت اسك شرف كى وجسے موتى ب- اوربرزارت اگرائی مگدکی زیارت ہے جس کی شرافت پرسنرع شاہرہے توبہ قربت ہوگی ورزنہیں اور شايدا ام مالك كاجواب إسى بنيا و برب جيساكران كالمستدلال ولالت بمى كرتاب كم أن كے ترنظر كان كى زايرت بے تو مطلب ير بواكر الم مالك كے نزد كي قركى زيارت إس ا عتبارے کہ وہ مرزمین کی زیارت سے فربت نہیں ہے۔ قاضی عیاض نے امام مالک کے تول زُرْتُ فَرُالْبِي كَمَ مَا نعت كواسِي معنى برمحول كيا موكا اوراً تخضور كے تول جس فے میری قرکی زارت کی اکامطلب برے کوس نے میری زمارت کی جبکس قریس مرفون ہوں۔ یا بول کہا مائے کرحصنور کی قرکی زیارت بھی قرئیت ہے چزکرحصنور نے قرا ہے۔ اله المام المام عربيا وراعلم نباك المسئليكو زيارت قرالنبي كي منسوس ردايات معلى موتى مول بريات قرين قياق

زارت خرالاام

"جس نے مری تبری زیارت کی تیے خاص ہے بنسبت کیا دے دکسو" دائی دوایت کے تواس خاص کے زراحدائی عام کی تخصیص کرئی جائے گی اور مطلب یہ ہوگاکا کیا دے ذکسو کی مافت سے حضور کی تبری زیارت مجس نے میری قبر کی ڈیارت کی " کی دجے مستشیٰ ہے بہتریہی ہے کو حضور کے تول"جس نے میری قبر کی ڈیارت کی " کے معنی یہی لئے جائیں کہ جس نے میری ذیارت کی حکمتنی یہی لئے جائیں کہ جس نے میری ذیارت کی جبکہ بین قبری ہوں " اور محفی سر زمین کی زیارت کو قربت نہا اما اے جیساکر امام مالک کے قول کی بھی وضاحت ہوجائے گی اور یہ بات بھی کر امام کے قول کی بھی وضاحت ہوجائے گی اور یہ بات بھی کر امام کے قول کی بھی وضاحت ہوجائے گی اور یہ بات بھی کر امام کے قول کی بھی وضاحت ہوجائے گی اور یہ بات بھی کر امام کے قول کی بھی ہیں کہ زیارت کی تربی ہے نہیں ہیں کہ زیارت کی تربیت ہی ہے۔ بہم چرتے باب میں عبدی مالک کا یہ تول سے نیا دو افضال ہے ۔ بیم جرتے باب میں عبدی مالک کا یہ تول سے ذیا دہ افضال ہے ۔

### چھرط باب

### زیارت کے سفر کے قربت ہونے کے بیان میں

نیارت کا قرب ہونا چندوجوہ سے ہے۔ کاب اللہ میں ہے ۔ اور اگرائ لوگوں فربس وقت اپنا براکیا تھا آئے بیرے پاس پھرائٹرسے بخشوانے اور دسول ان کو بخشوا آنا توالٹرکو پاتے معاف کرنے والا مہر بان ہے (نسار - سم ہ) پانچویں باب بیس ہم ایس کے بارے میں پوری بحث کر بھے ہیں۔ اور آنا بہر صورت نابت موجاناہے خواء وہ قریب سے آنا ہو یا دور سے ہو۔ خواہ سفر کرکے آنا ہو یا بغیر سفر کے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہاں مطلق سے ہو۔ خواہ سفر کرکے آنا ہو یا بغیر سفر کے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہاں مطلق آنے کا ذکر یہ قوابس کی دلالت ہرآئے والے بینی مبر فرد پر نہیں ہے اس لئے کہ یہاں گئے کا ذکر سٹر طرکی صنین میں ہے لہذا وہ آنے والے تنام افراد پر صادق ہوگا۔ جس سے بھی آنا نا جس ہوگا اُس کے لئے اللہ تقالی تو آب ورجیم نابت ہوگا۔ زیارت کا قربت ہونا سنت ہوتا اور تر کے است تو اور اور است سے بھی است ہوگا۔ زیارت کا قربت ہونا است سے بھی است ہوگا۔ زیارت کی دید عام ہے نواہ تر بارت کرنے خواہ تر بارت کرنے

زيارت خيرالانام

والاقريب مقام سے آيا ہو يا دورسے ، خواہ مفركركے آيا ہو يا بغير سفرك مب إس عمي مي داخل ہیں۔خاص طور برائس صرمیت کے بیش نظرجس کی این اسکن نے تعیم بھی کی ہے دینی مجوزیادت کرنے میرے پاس کیا اس کواس عل میں موائے زیادت کے اورکسی چیزتے نہیں لگایا ، توانس سے توبطا ہرسفر كركے إلى والا مرادم - اوريم يہلے بتا مكے بي كراس مدينين ال آنے دالے کا ذکر ہے جومضور کی وفات کے بعد قبر برما ضربواہے یا جوم کی وجسے یا اس وج سے کمنفصودی بعدالموت آنے والے کے لئے بشارت دیناہے۔ تیسری وجسنت ہی سے شوت کی یہ ہے کر اس مریث میں زیارت کی تصریح ہے اور زیارت کا لفظ جا ہتا ہے کرزیارت کرنے والا اپن مگرسے منتقل ہوکرائس خف کے پاس بہنچاہے جس کی اس کوزیارت کرتی ہے۔ جيهاكه لفظ وه تيرك إس آتے مجرآيت بي مذكورسے كر وه بيل كرآنے كى طرف الثاره كرتا ہے۔بہرمال اس زیارت کے معنی میں ایک مگرسے دوسری مگری طرف منتقل ہونا یا یاجا ؟ ہے جو خف کسی تفس کے اس متعقلار متنا ہوائس کی القات کوزبارت نہیں کہا جاسکتا اس ائے زبارت میں ابتدائے سفر کی تصریح کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے میں نے فلان شخص کی فلاں جرات آکرزیات کی یا یہ کہا جا آہے کہم نے انعنود کی معرباتام سے آکرزیارت کی تو زیارت کے نفظ میں سفر داخل ہے۔ اور جبکہ زیارت قربت ہوگی تو اُس کے لئے منوبی قربت ہوگا۔ انخصور کا مرینے با ہرزیارت قبور کے لئے جانا نا بت ہے جبکہ قریب جگہ کی وان الكناجا أرب تودور مكركى طرف ما نابحى ما أز بوكا - الخصنور مدين س بالم بقيع من إن قبور كے لئے تشریف ہے گئے۔

ابوداؤوی دوایت مے کومفور شہدا ہا مدکی قبور کی زیارت کے لئے تضرب یہ کے تخصور کی قبر کی زیارت کے لئے تضرب نے گئے توجب فیرانتی کی قبر کی زیارت کے لئے نکانا نابت ہوگیا تو آنخصور کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا اور نکلنا بروجُراو کی جا ترب ہوگا جو تھی دلیل سلف و خلف کا اجماع اوراتفاق ہے۔ لوگ جج سے فارغ ہو کر بھیشہ سے ہر سال آنخصور کی زیارت کے لئے مرینہ طیقہ جاتے ہیں بہت سے لوگ جج سے بہلے زیارت کر بیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اور ہما رے بروں نے دیکھا ہے اور ہما رے بروں نے دیکھا ہے اور ہما رے بروں نے دیکھا ہے اور ہما رہے باب

میں بتایا ہے اور یہ ایسالیسی معالم ہے کائس میں شک کی گنائٹس نہیں ہے رسب لوگ دینہ بنتيكا قصدكرتي بي خواه أن كاج كارامسة ادهرم كذرتا بويان كذرتا بو إس مقعدك الے بڑی مسافت طے کرتے ہیں او م خرج کرتے ہیں اور طرح طرح کی مشقتیں برداشت كرتے ہيں - ظاہرہے كر خلف وسلف كا اجاع اور اتفاق جن مي علما ماور صلحار دافل مي نامكن ہے ككسى غلط بات بربروسكے رمب كامقعداي فعل سے تعرب الى الشريح ما ہے۔ اور جشخص زیارت کے لئے ماضرنہیں ہوسکتا اس کوانتہائی رہنے وقلق ہوتاہے۔اب اگرکوئی به دعویٰ کرے کہ اتمت کا یہ اجماع غلط بات پرہے تووہ خودخطاکا رہے اب اگركونى يركي كرده إس مغريس دومرى عبادت كا تصديمى كريستے بول كے بلك ظاہريبى ہے کہ وہ مزورایا کرتے ہوں گے اِس لئے کا کشمستفین منامک کی بحث میں یہ کہتے ہیں کرمناسب یہ ہے کہ قبرالنبی کی زیارت کے ساتھ ساتھ سجد میں جانے کی اورواں ناز برطعنے کی بھی نیت کرلے منکرین اصل زا دے کے منکرنہیں ہیں بلکرزیارت مستحبتہ کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ زیارت کے ساتھ مسجد کا بھی تصد کرے۔ میں کہتا ہوں کہ اس بارے میں یہ بحث کر لوگ مریز کے سفریں کس چیز کا تعد کرتے ہیں یمنصف آوی اگر إس يرغوركرا اور لوكوں سے معلومات حاصل كرے محا توسجو لے كاكد لوك جيب مريد كا تعدكرتے بي توده زيارت كا تصدكرتے بي اور رامت طے كرتے ہوئے اُن كے دل بي نياز کے علاوہ تراب کی دیکر باتوں کا خیال تک بھی تہیں آتاہے۔ اُن کی بڑی تومن زیارت ہوتی ہے۔ اگرد بال زیارت کامعالمزت ہوتا تودہ وہال کا مفرد کرتے۔ جتائی مسلمان بیت المقدس كامغربهت كم كرتے بي اگرچ وإل بحى نمازى نفيلت اماديث سے نابت مے تومدين مانے كا اصلى منفصد زيارت ہے ۔ جس طرح كرمعنظر جانے كا اصلى مقصد ج اورعرب-اب اگرمائل کو ہارے بیان میں کوئی شکسے تووہ جانے والوں سے تحقیق کرے۔ معتنفین نے مناسک کے بیا ن میں جوطریقد اختیار کیاہے اس کامطلب یہ ہرگزنہیں كرأ تغول نے زیارت كے لئے مسجد نبوى كے تصدكو بمنزلد مشرط كے وكركياہے بلكواك كا مقصودیہ ہے کر زبارت کی قرمت کے ساتھ دوسری قرمتیں بھی ماصل کرلی جائیں مسجدنیوی

کے تصدی تربت بھی عاصل کرلی جلے اور دیگر قربات مثلاً سمبدائے اُحد کی تروں کی زیارت کا ٹواب مجی حاصل کرایا جائے معتنفین نے اِس خیال سے تبنیہ کی ہے کہیں زیادت کو جانے والا ويكرة إت كى نيت كوزيارت كے اجرى كمى كامب سبحديثے ۔ إسى وجے ابوعروابن العالاح نے تعریح کی ہے کد دیگر قرات کا تصدریارت کے تیاب میں کوئی کمی پیدانہیں کرتا ہے۔اب اگر كوئى يسمع كمسجر بنوى كاتعد زيادت كتفدك لئ بمنزل شرطبيان كياكباب توأس كالملى ہے۔ بانچوں دلیل یہ کے قربت کا دسیاری قربت ہوتا ہے۔ شریعت کے قوا عرب اس کے شا بهی کمقامسد کے اعتبارے وسائل کا عتبارید استحضور نے ارشاد فرا یا کیا میں جہیں الیی چیزر بنادوں جس کی وجے اللہ تعالیٰ تمہاری خطابیں معاف کردے اور تہارے درجات بلندكردے محابے نے عرض كيا۔ يارسول الشرمزورتبا ويجے -فرا يا ايسديدگى كى حالت میں ومنور کومکن طریقر پرکرنا مسجد کی طرف زیادہ قدم جلنا۔ایک نازکے بعددوسری نازکا انتظادكرنا يهمبارك كغ بمنزلدمرمدى حفاظت كيب عزياده قدم ملن كوجوشرت ماصل وه إسى وجهس به كروه عبادت كا دمسيله به يخفنور في ارشاد فرا يامينماز كابرا اجرائس سخف كرائع جودورس مل كرائع اكمه معابى في حضورت عض كمياكم مراكم مسجدت وورب لكن من قريب كالكوليند نہیں کرتا ہوں۔ اِس سے کہ دور کے گھرسے آنے جانے کا ٹواب زبادہ ملے گا جعنور نے ارفتاد فرا یادانشنے تیرے اوبر کرم فرایا ہے اور یہ چیز تھے مامل ہے۔ حفرت جابر فراتے ہیں۔ ہارے مکانات مبرنبوی سے دور تعے ہم لے یرارا دہ کیاوہ مکا فردفت كريكم مسجدك قريب مكان بنائيس حضور في منع فرايا اورفرا ياجرقدم يرتهادااك درج بلندمونا ہے صحصور نے فرا اوجو شخص گوسے وضو کرکے نماز کے لئے ،کاتا ہے اس کے ہر دوقدمول میں سے ایک سے اس کا ایک محنا و معاف ہوتاہے اور دوسر سے اس کا ایک وتبه بلندم والمجه المخصنور في ارشاد قرا با مرفقه صبح كومسجد كوجا تله باشام كوالمترتان أس كے لئے صبح دخام كى مہما تى كاكمانا تيار فرماديتے ہيں وانخصور نے ارخاد فرما يا مجتمع لكم وصن کرکے فرض نماز کے انے مکل ہے اس کو وہی قواب لِمّا ہے جوا حرام با ندھے ہوئے ماجی کو

ربارت فیرالانام مت کی مناز کے لئے 'کلتا ہے تواش کوع و کرنے والے م

ادر جوشف جاشت کی ناز کے لئے کلتا ہے تواش کو عرو کرنے والے کاما تواب ملاہے ہے تفسور فی ارتفاد فرا یا وجولوگ تار کمیوب میں جل کرسمجدوں میں آتے ہیں اُن کو تیا مت کے دان کے مکتل نور کی بنارت دے دوہ ایک روایت میں یہ میں ہے کریہی لوگ دحمت میں خوط لگانے والے ہیں۔

آئفنور نے ارت اور ایا جس نے شل کیا درخوب غسل کیا اور میے کوروائم اور نوب خوب بی کا اور میے کوروائم اور نوب می کوروائم کے قریب بیٹھا اور کوئی بیہودہ کام نہیں کیا اس کو ہر نسرم پر ایک سال کے قیام و میام کا قواب لے گا آورایک روایت میں ہے کہ وہ بیدل چلا سوار نہ ہوا۔ ایک سال کے قیام و میام کا قواب لے گا آورایک روایت میں ہے کہ وہ بیدل چلا ہوتی ہے ہوا۔ ایک صور نے ارت اور فرا یا مجوشی اپنے مریض کی مزاح بُرس کے لئے چلاوہ بنت کی مزل میں چلا اور وہ جب و ہا ب ماکر بیٹھتا ہے قور حمت خوا و ندی اس کو ڈھان لیتی ہے ہمائی کی زیادت کو ارت اور نے ارت او فرا یا میسٹی مریض کی مزاح بُرس کی یا اپنے بھائی کی زیادت کی تو آسمان سے ایک پکارٹے والا پکارتا ہے تو پاکیزہ بن گیا اور تیرا چلنا پاک بنا اور تو فیجیت کی مزل میں ابنا ٹیا ہے برحام احادیث اس بات کو واضح کرتی بین کہ قربت کا وسیلہ کی مزل میں ابنا ٹیل ہے برحام احادیث ایس بات کو واضح کرتی بین کا توں سے برہے بھی قربت ہے۔ اس امریک کی اختلاف کی گاکٹ نہیں ہے۔ شربیت ایس باتوں سے برہے قران اس پرگواہ ہے۔

قرآن میں نرکورہے۔ اور جوشن بھے اپنے گھرے وطن مجوور کرطرت انٹر کی اور دسول کے بھر بالیوے اس کوموت تو بڑا تواب ہے اس کا اوپراسٹے کے استار۔۱۰۰

یرآیت ہما دے آوئی کی بہترین دلیل ہے۔ کیونکر زیارت ومول کے لئے جشمن گھرسے
مسافرین کرنکلا وہ ایک درجیں اسٹراورائس کے دسول کا مہا جرہے۔ اسٹر تھائے کا ارشاد
ہے یہ یہ اِس داسطے رکبیں بیاس کینیتے ہی مذمحنت اور دبھوک اسٹر کی راہ ہیں اور دہاوں کا جرات ہیں ہیں جس سے خفا ہوں کا فراور نہ جینتے ہیں وشمن سے کھر چیز مگر لکھا جا کہ بسیرتے ہیں کہیں جس سے خفا ہوں کا فراور نہ جینتے ہیں وشمن سے کھر چیز مگر لکھا جا کہ ب
اِس پراُن کو نیک علی یحقیق النٹرنہیں کھڑا حق نیکی والوں کا۔ ندخری کرتے ہیں کچوفری چوٹا کیا جرا اور ند کاشے ہیں اُن کے واسطے کہ بدلردے اُن کو اسٹر بہتر کام
کا جروہ کرتے تھے یہ دالوں۔ ۱۲ و ۱۲۱)

تواس نیندکا بھی اس کو تواب ملے گا۔ اِس سے ایک سیابی کا تول ہے۔ رمجھے تواپنی نبندیں بھی

الشه تواب كى إسى طرح أميد ب جس طرح تهجدكى تما زمين ي علمار في إس قسم كے ثواب كے

بارے میں بحث کی ہے کہ وہ نیست پرہے یاعل پر صحیح یہی ہے کوعل پرہے۔ انحصنور کا فرمانا

بھی یہی بڑا آ ہے۔ انخصور کا ارمنا دہتے توجو خرج اپنی بیوی برکرے گاحتیٰ کے جولکم سبی توانس

كے مُناس دے محا اور اس سے تيرامفصداللرى رضامندى ہواس سے تيرا رُنب برسے محام

اسى طرح ايك سيم عدميت من آيا ہے كا اگروہ اپنى شہوت مادل مگرسے يورى كرد اسے تو

اِس کابھی اُس کو تواب ملے گا۔ ملاصہ بیہ کے عبادات جارت کی ہیں۔ ایک دہ عبادات جن کی وضع ہی عبادت کے طور برہ جبیباکہ روزہ ، ناز ، صدقہ ، جج دغیرہ۔ جب بیصیح طور پراداکر دی جائیں تودہ لامحال قرّبت مول گی۔ اِن کا دجو دخرعی اعتبارے قرمُت کے سوانہیں ہوسکتا۔ و دمری قیم وہ عبادات ہیں جو صلحتوں کی بنار پر شرع کا مطلوب ہیں جیسے اچھے اخلاق سلام دغیرہ اگریہ امر ضراد ندی کے سخت وجو دیس لائی جائیں تو قرّبت ہیں اگر بینیت نہوتو یہ متجلد مناجات

کرنیارت بہرمال قرئت ہے۔ قریب کے لئے بھی اور دورے آنے والے کے لئے بھی ڈیاآت کے مطلق دلائل کو قریب کے لئے خاص کرنا خلطی اور خطاہے۔ اگر کوئی یہ کہے کر ناز مطلقاً قرئبت ہے اور اُس کے لئے صفر قرئب نہیں ہے بڑ تین سجدوں کے اس کا جواب سبحہ لیجے مطلق ناز قرئبت ہے اور تین سجدوں کے علاوہ کسی معین سجد کی ناز قرئب نہیں ہے الہٰذااس کے لئے سفر کرنا بھی قرئب نہ ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اِس اصول کے مطابق قوئنت ماننا قرئبت ہونا چاہتے بونکہ وہ وسیلہ ہے اِس بات کا کہ ایک لفل عبارت کو واجب بنا دیتی ہے اور واجب نفل سے افعنل ہے حالانک منت کو کمروہ قرار دیا گیا ہے اِس لئے کہ اس خرج کرا سب ہے بلک بخیل سے افعنل ہے حالانک منت کو کمروہ قرار دیا گیا ہے اِس لئے کہ مال خرج کرانے کی ایک تد ہیر ہے " اِس کا جواب یہ ہے کہ نفل کو واجب بنا نا قراب نہیں اداکر سکا قرقہ گار ہوگا اور اِس نفل کی ادائیگی بغیر اِس منت کے بھی ہوسکتی ہے قومنت

كوكسى جزئى كے اختيار كرنے كاحق ہے۔اب جب كه ده كسى معين جزئى يرعل كرے گا دہ امر

زبارت خيرالأمام

کی ویر داری سے سیکوسٹس موجائے گا اور بھا جائے گاک آس نے مامور برعمل کرایا ہے۔ تو مروه مفرجوز بارت کے اراد سے مرادراس کے ساتھ کسی حرام یا کروہ کا تعلق نہوتورہ قرُبت موگا كيو كروه ايك قريت كسبنجانے والاب اورانس كے درايد مامور برمفراداموما ب إس ال كروه إس جرائي كرهنوس ما صل جواليا - بم ينبي كيت كريمين مفرامورب إس كے كرام كاتعلّى توكى سے اور ميجزنى ہے ليكن إس كو قربت قرار ديا جائے كاكيونك اس كے درايد قربت كا اراد وكيا ہے إوريراس كا دسيله تو قربت كلى اور جزى دونوں بر صادن آتاه اورطلب كالعلق كل سعب ادرمعين مغرزيارت كادسيله اورمشرط نہیں ہے مطلق مغرزیارت کا دسیدا در شرط ہے اور مطلق مغرشرط ہے۔ادرجب میاں سے توسل کا ادادہ نہیں ہوتا تواس کو دسیانہیں کہا جا کہے۔ اب اگرتم یکہوکر مقرر دمیاہے ياغيروسيله على مين كبول كاكرمند ره موتاب جس برشت موقوت موادر تمفيري انسولیوں کا خلاف جان دیاہے کہ اس شے کے وجوبسے مقدمہ کا دجوب ہوجا تہے یانہیں ؟ اورای بی اِس سے بحث نہیں کروہ قربت ہے یانہیں ؟ اِس اے کرجرموتون الم مرتا ہے کمی اس میں قربت کی نیت کرلی جاتی ہے تو وہ قربت بن جاتا ہے درندوہ قربت نہیں ہوتا۔اب اگر کوئی هف کم کا سفر کسی بڑے کام کے لئے کرے پھر ج کرے تو اس کا سفر قرئبن ربوكاليكن أمس امركا سقوط بوجائے كا يونكرده بب أس كے وجب كامقتضى تما

وسید کے بارے میں جوہری نے اکھا ہے کہ وسیدوہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ
سے تقرب ماصل کیا جائے اس کی جمع وُشلُ اور وسائل ہے اور توسیل و توسل کے ایک
ہی معنی ہیں۔ توجب معتزمہ پر دسید کا اطلاق کیا جائے وہ اس جینیت سے ہوگا کہ اس کے ذریعہ توب معترمہ پر دسید کا اطلاق کیا جائے وہ اس جینیت سے ہوگا کہ اس کے ذریعہ توب ماصل ہوا ہے نہ کہ اس جینیت سے کہ وہ مو توب علیہ ہے بلک کبی مقعد مو توب بر موتون علیہ ہے بلک کبی مقعد مو توب ہوتا ہے تو مقدم ہر وسید کی اطلاق منہ میں ہوتا ہے بلکہ اس پر مقعد مو توب ہوتا ہے تو مقدم ہر وسید کا اطلاق اس وقت تک نہیں ہوگا جین ہر مو توب ہوتا ہے تو مقدم ہر وسید کا اطلاق اس وقت تک نہیں ہوگا جین کر نقرب کی نیت نہ کی ہو۔ اور اگر تقرب کی نیت نہ کی

زيارت خيرالانام

قواش کودسید مجازا کہا جا تاہے۔ اوراصولیوں کے نزدیک مقدیمہ سے مرادموتوت علیہ ہوتاہے۔خواہ اس میں توسل کی نیتت کی ہویا نہ کی ہوتوان دونوں میں عموم وخصوص مین وجرى لببت ہے۔ اور اگریم يسليم كرئيں كرمقة تر دسيد كے متراد ف ہے تو كيسروه قربت دنہوگا جب تک کرائس کے ذریعکسی قرئبت کا قصد دکیا جائے تو ہارا یکہنا کہ قربت کا دسیلة ترتب ای معنیٰ کے اعتبارے ہے۔ اِس سے یہ بات بمی واضح ہوگئ کسی عمل کا قرثبت ہونا اس کے واجب اورستحب ہونے کے علادہ ہے اس کے ایجاب یا ترب کا حكم ما مبتت كلير برموتا م اورجوجيز خارج مي شخف مد توطلب خاص أص سيمتعلق نہیں ہے توخاص اس پرواجب ہونے کا مکم نہوگا ہاں وہ اپنے منس میں واجب تک يهنجادين والى ب- جب تم يسمح كئ تواب محمويها ن جندا عتبارات بي ايك طلق سغرب دومرے دریند کا مفرہے۔ تیسرے درینہ کا سفر قربُت کی نبتت سے کرناہے تو بهلی دوسیس دمطلوب ہیں رز قربت ہیں۔ تیسری تسم مطلوب اور قرنب ہے۔ قربتِ تعصود کے تفاوت سے اس کے مراتب مختلف ہیں اس سے کہمی تومقصور صرف زیارت ہوتی ہے ادرائعی اس کے ساتھ دوسری قرمبتوں کی نیتت ہوتی ہے جیسے کرسمد بنوی میں نماز بڑھنا۔ شهدا به آحد کی زیادت کرنا اور قبی آن کامجموعه مواہمے یا اُن میں قدرِشترک اورو ومطلقِ قرمت ہے۔ اور مہ چاروں صورتیں قرئبت کی ہیں۔ کیونکر مدینہ کاسفر قرئبت اِس لئے نہیں ہے کہوہ مطلق مفرب يامدين كاسفرب بلكاس بنياد برقربت بناب كرقربت كاتصدكياب تو اب جہاں کہیں قرمت کا نصر ہو قرمت ثابت ہومائے گی۔ جاروں میں سے ہرا کے بر قربت کامکم لگائے میں کوئی فرق نہیں ہے کروہ بطور کی کے ہو استخص جزئ کے ہولیان اس كے مطلوب المستخب مولے كامكم بخصوصر وہ أن ميں سے كسي شخص برنہيں ہے۔ اس كا تعلق ان ميں سے كسى ايك غير متعين برسے اورجب أس كا وجود موجائے گا تودہ قرنب ہوگا۔اور امورب اس کے ضمن میں اوا ہوجائے گا۔اب اگرتم رکہوکسفری ایک صورت توبیه به کراش میں منسا فرنے زیارت کے ماتوکسی دومری عبادت کابھی فصد کرایا ہو۔ جیسا کرمسجد نبوی میں نماز ما اعتکاف نوانس کے قرمت ہونے میں تواشکال نہیں ہے اور

دومری صورت مغرکی یہ ہے کرمحن زیارت کی نیت ہو۔ یہ صورت اورجی مغری کوئی

نیت ہی نہ ہو اختلاف اور بحث اس صورت یس ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ قربت کا

وسیل قربت ہوتا ہے۔ اس بی ہیں اعراض ہے اِس لئے کئی فئی اعم برموقون ہونے

سے یہ صروری نہیں ہے کہ وہ اخص پر بھی موقوف ہوا در وہ شخص جو دُور ہے اُس کی زیار

تو خدکور تمینوں تیموں پرموقوف ہے ذکر مرف قسیم ٹانی پر تاکہ تمہارا دعویٰ مکل ہوسکے بی

کہنا ہوں یہ بات اِس طرح نہیں ہے اِس لئے کہ اگر تم اِس بات کے قائل ہو کہ قربت کا

وسیلہ قربت ہوتا ہے تو دائس استدلال کی ضرورت ہے نقیم کی اور اگر تم یہ کہوکہ گربت کا

کاوسیلہ قربت نہیں ہوتا قرمہارے پاس اُن دسلوں کا کوئی جواب جہیں ہے جرم پہلے

بیان کر کے ہیں بچر تم بریہ لازم ہوگا کہ زیارت کے سفر کے ساتھ اور کسی قربت کی نیک

کرلی جائے تو بھی وہ صفر قربت نہ ہوا ور اگر تم یہ کہتے ہو کہ قربت کا دمیلہ قربت ہے تو

سالوال باب مخالف کے شہات کے دفعہ اوراش کے کلمات کی تلاش کے ان بی

ے کے دفعیہ دوراس کے ممات میں ان میں ان اس میں دوسیس ہیں

فصل اول شہرات کے باین کو اور اس بین شہرات کے بال میں اور اس بین شہر بین شہر بیل اور اس بین اللہ کو یہ م ہوگا کہ یہ مدین ذیارت کے مفری مخالفت کے لئے ہے حالانکا یہ انہیں ہے ہم اولا حدیث کا نفاظ ورکر تے ہیں۔ پھرالف دانٹرامی کے معنی بتائیں گے۔ یہ حدیث تنفق علیہ میں ہے جعزت ابوم ریرہ نے انخفنورے مختلف الفاظ سے دوایت کی ہے مشہود لفظ یہ ہے مکوا وے نہ کے جاتم مائیں گریمن سجدوں تک ہیری یہ مسجدا ورسی جرام اور سیوا تعنی ہون الفاظ کے ساتھ

تارت فرالانام مفيان ابن عيدين ألم زمرى سروايت كى ہے مئمرنے الم زمرى سے بايس الفاظروايت كى ہے كہ تين سجدوں كى طرف كيا وے كيے جائيں۔امام زہرى كے علادہ دوسرے طريقہ سے يہ الفاظ منقول ہیں۔ جزایں نبیست کرسفرکیا جا تاہے تین مسجدوں المسجدکِعبہ اورمیری مسجداور ایلیار کی مسجد کی جانب ران تینول روایتوں کومسلم نے حضرت ابوہریرہ سے تقل کیا ہے اور ا پوسعید خدری سے یہ الفاظ منتقول ہیں۔ کیا دے ترکسو مگرتین مسجدوں کی عانب میری یہ مسجداد دمسجد حرام اورمسجداتعنی- نیز ابوسعید نعدری سے بدالقاظ بمی منقول ہیں - جزاین نیت کر کجادے کے جاتے ہی تین سجدوں کی جانب مسجدابراہم اسجد محدم میریت القد حفرتِ ابن عرفے بھی آتھنورسے روایت کیاہے۔ کجادے رکسو گربین سجدوں کی جانب مسجد حرام مسجد مينه اورمسجد بريت المقدس - اب مم اس كمعنى بيان كرتے بيں يرامتنار متنصل ہے اس کی تقدیر ہوگی کسی مسجد کی طرف کجا وسے نہ کسے جائیں مرتین مسجدوں کی جانب یا تقریریہ ... ہوگی کیا وے نہ کسے جائیں کسی مکان کی طرف گرتین مسجدوں كى طرف - يە دونول تقديرس مزورى بىن تاكەشتىنى مستىنى لېزىس داغل مومائے - اوران دونول تقدیروں میں بہلی تقدیر لینی مسجد کی تقدیر زیادہ بہترے اِس مئے کرمبے دمساجد لى جنس تربيب اوراس مين زياده تخفيصات بعي دكرني يربي كي . یادر کموسفریں دوجیزیں ہوتی ہیں۔ایک تودہ چیزجوسفرکرنے پربرانگیخت کرتی ہے جيے ج ياجها ديا طلب علم يا دالدين كى زيارت يا بجرت وغيره - دوسرى چيزده مكان ہو اے جومفركامنتهى موتاب جي مكريا مريزيا بيت المقدس يا اوركولي مكر نواه كوني عوف مور اس میں می کوئی فتک نہیں ہے کرع فات کے میدان کے لئے کیا وے کسنا ج کے افعال کے لئے واجب ہے اِس برتمام مسلمانوں کا اجاع ہے جالانکہ وہ تین مسجدوں میں فہسل نہیں ہے جدا کا منفام ہے۔ اِسی طرح طلب علم کے لئے منفرکز ااور کجاوہ کسنا بالاجاع جائز ہے خواہ کوئی مکان ہو۔ اِن مساجد تا اڑے علادہ کسی مکان کا سفر کبی ستحب مجمی داجب على الكفايه اوركمين فرحن عين موتاب - إسى طرح جها د كے لئے مسفراور خاص حالات میں بلادِ كفرسے بلادِ اسلام كى طرف بجرت إسى طرح والدين كى زبادت كے نے

زيارت خيرالانام

سقرا در بھائیوں کی طاقات کے لئے ، تجارت کے لئے سفر بالاتفاق جائزے ۔ مالاکہ وہ مساجد اللہ کے لئے سفر نہیں ہے ۔ اصل معنی اس حدیث کے یہی ہیں کر سماجد بس سے مرت اِن تین مسجدوں کی طرف سفر کرنا چاہیے یا مقابات اور مکا فوں میں سے مرت اِن تین مسجدوں کی طرف سفر کرنا چاہیے ۔ اب دونوں تقدیر دون بر اگر مساجر اِیا کہ فایت سفر ہیں ادر باعث سفر کوئی اور چیزہے ۔ مشلاً علم ماصل کرنا وغیرہ تو یہ مشر کا اور جیزہے ۔ مشلاً علم ماصل کرنا وغیرہ تو یہ مسجد اور ہر مکان کی طرف جائز ہوگا تو مدیث کی یہ مُراد نہیں ہوسکتی۔ پھراس تقدیر برتصد زیارت النبی سے سفر کی فایت مسجد نبوی ہوگ اِس لئے کر دہ قرش بیف کے ساتھ ملحق ہو تو قارت کے سفر کی فایت تینوں مسجد دوں میں ایک مسجد ہوئی اور اگر مساجد اور الکہ کو علّت سفر قرار دیا جائے تو علّت کے صفی یہ ہوئے کہ این مقابات کی تعظیم کی وج سے سفر کیا جا رہا ہے اور ایان میں داخل ہو کر تبرکہ ماصل کرنا مقصود ہے اور یہ ایس اعتبار سے ہوگا کہ سفر کرنے والدائس سر زمین کو دوسری مرزمین کو دوسری سرزمینوں سے انعمل قرار دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کو سفر کی ما نعت و و شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ ایک تو یہ کہ فایرن سفر مساجدِ ثلاث کے علاوہ اور کوئی مقام ہو اور و و مرے یہ کہ علقہ سفر اس کا ن و مقام کی تعظیم ہو تو اب زیارت النبی کے لئے سفر کی فایرت مسجد نبوی ہے۔ اورائس کی علت اس سرز مین میں مدنون کی تعظیم ہے در اس مقام کی تواہس کو ممنوع کیسے قرار دیاجا مکتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ مطلوب مفرک و دسیب ہیں کہ تو یہ کہ فایرت جینوں مسجدوں میں کوئی مسجد ہود دوسرے بیر کہ جادت مقصود ہو اگر چہ وہ سفر مساجر نظاف کے علاوہ کے لئے ہو تو آنحفود کی قبر کی زیارت کے مغری و نول بائیں جع ہیں تو یہ سفر برر جراوئ جا ئر ہونا چا ہے اور دہ سفر جواین اماکن کے علاوہ کے لئے ہو تو آن جوادرہ سفر جواین اماکن کے علاوہ کے بائیں جع ہیں تو یہ سفر برر جراوئ جا نور ہو وہ ایس دوایت کا مصداق ہوگا اور ممنوع ہوگا۔ اِسی لئے دوایت کا مصداق ہوگا اور ممنوع ہوگا۔ اِسی لئے دوایت کے دوایت کی بی دوایت کے دوار کی زیارت کے معادت کی بہی دوایت پڑھی اورائس کو صفرے دکا

اور فرایا کو و طور کوچھوڑ وہاں ماجا مساجر ٹلشکے علاوہ کسی دومری مسجد کے لئے سفر كيك جانے كے بارے بي فقهانے كلام كياہے- الم الحرين نے اسے شيخ ابومحرسے نقل كباب كروه مما جر تلنزك علاده كسى مسجد كے لئے سفر كرنے منع كرتے تنے اورب ا دقات کہد دیاکرتے تھے کہ بیسفر کمروہ ہے اور کبھی کہد دیتے تھے حرام ہے میشنخ ابوعلی نے ذا ياك بيسفرز كروه ب ندحوام ، إن حضور نے برواضح كرديا ہے كر قرمت حرف مساجد ثلثة كے سفريں ہے كسى دوسرى مسجد كے لئے سفركرنے بي كوئى قربت بنييں ہے۔ دونوں فولوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کر اگر مساجر ٹلاٹے کے علاوہ کسی دیگر مسجد کے سفریں المن مسجد ومكان كي تعظيم مقصوب توكير إبو محركا قول صيح هے- اور اگر تعظيم مقصود تهيں ہے تو پھر میں ابوعلی کے قول کو ترجی ہے۔ قامنى عياض في بعض فقهام كا قول نقل كيا ب كداكر يمفرمنت مان كركرے نومنوع ہے اور اگرنیک لوگوں کے نشانات دیکھنے کے لئے محض فطیلت کی بنیا دیرمفرکرے تو منوع نبيس ب . آنعنورسلى التُرْعَكُيْرُوسكم بغير نذرك مسجد قبار كاسفر فرلمة تح يمساجد لله کے علاوہ کسی اور سجد کے نظ سفری نذر کے بارے میں مین فرمب ہیں-ایک توب ہے کرب ورست نبیں ہے۔ یہ بارا اور جمہر رکا غرب ہے۔ دوسرا غرب لیت ابن معرکا ہے دامطاقا جائز كميتے ميں - بسرا مربب ہے كرير نذرالازم مو كى جكر كوا ددك نا نرمو- مير مرب محدين سلمانكى کاہے۔امامِ الک نے نفل کیاہے کرمفرتِ ابن عباس سے یہ سکد دریافت کیا گیا کہ اگر کونی شخص پیدل مسجد قبار جانے کی مُنت مانے تو بیمُنت لازم ہوگی یانہیں۔ اُنھوں نے قرا الازم بوجائے گی ادراس کومکم ریا جائے کو وہ بیدل جائے۔ عبدالملك في كتاب الواضح من لكها ہے - يبي مكم الس شخص كا ہے جس نے اتن سجد من جلنے کی منت مانی جس میں وہ بنجوفتی تازیا جمعہ پڑھتا تھا۔ جومسا جدد وربوں أن مي جانے كى منت لازم مذہوكى نديباده بإجانے كى ندسوارم وكرمانے كى ـ إسى طرح ابن ومب وغيره في امام مالك سعما مد تلنة كما رسه من على ياب كالرمسجد حرام كے بارے بي منت مانى ہے بيدان مانے ياسوار موكر مانے كى تواشى ير نع زارت خراوام

دہ منت لازم ہوجائے گی اور بقیۃ دونوں سجدوں کے ارس میں منت لازم ہوگی اوراش برید لازم ہوگا کو ووان دونوں سجدوں میں نماز بڑھنے کے لئے سوار ہوکر وائے ۔ برسائی نو بعینہ کسی مکان کے قصد کے ارس میں جودوسری بعینہ کسی مکان کے قصد کے ارس میں جودوسری مگریمی ادا ہومکتی تھی لیکن بغیر منت کے کسی غرض کی وجہ سے مفرکر نے کے بارے میں مذکر ایمن کا والے میں کا قول ہے مذکرا ہمن کا -

امام فودی فیمسلم کی مترح میں فرایاہے بمسام وللنہ کے علاوہ کجاوے کہنے اور مفرکرتے کے بارے میں علمار کا اختلاف ہے مشلاً نیک لوگوں کی فروں پر مانے اور نعنيدت والى مكبول كے بارے ميں بهارے اصحاب ميں سے شنح ابو محد نے فرا يا۔ يہ صفر حرام ہے۔ اورقامنی عیاض نے اس کے مختار ہونے کی جانب اثارہ کیا ہے اور ہارے اصحاب كالميمع فربهب جوكرام الحرين اورحققين في اختياركيا ب كي زحوام ب ذكرود بلكم اديب كريورى نصيلت مين سجدول كرمغريس ب- الممرانعي اور نودى في شرح سلم کے علاوہ ووسری مگرجونقل کیا ہے اس میں نیک لوگوں کی تروں کا ذکرنہیں ہے۔ اس میں ان کا دہی مطلب ہے جو ہم ذکر کر ملے میں -امام فے فرایا ہے کراگر کوئی شخص مسجد حرام کے علاوہ کسی سجد میں جانے کی منت انے توعلار نے کہا ہے کرمنت لازم نہ ہوگی اس لئے کرمما مدولائے کے علادہ کسی مسجد کا قصد کوئی قرمت نہیں ہے اورجوقرمت اورعبادت مقصور نه موتواس كى منت سے لازم نبيس موتى اورمير ي سامد خلنه کے علادہ کجادہ سے منع کرتے تھے۔ اِس طرح رافعی نے قرایا۔ اگر کوئی مساجد اللہ کے علاده کسی سجد کے جلنے کی منت اے کا تووہ منت لازم د ہوگی ۔ اورابی طرح کی اِت ا م نووی نے شرح مہذت میں کہی ہے ۔ و گرمسا جدمی مجع اغوامن کے لئے جا نا اورد گر مقابات كى زيادت كے لئے مانا ،علم حاصل كرنے كے لئے مفركرنا ،جہاد كے لئے مفركرنا اس کے بارے میں ابو محدتے کھے نہیں کہا ادران کی طرف مانعت کو خسوب کرنادرست نہیں ہے۔ اِسی طرح قامنی عیاض نے "اکمال "بین کہا ہے کہ آنحفنور کے تول محباوہ سے کسو" میں ان مساجد کی تعظیم کا بریان ہے اوران کی طرف معدوصیت سے سفر کرنے کا

ا ثاره ب - إس الت كريه البيار كى مساجد بي اوران بي عبادت كرقے كى نفيدت ب اوران میں عبادت کا تواب چندگناہے اور ان میں جانے کی منت کا لزوم ہے بخلاف دیگر مساجد کے كرأن كى طرف مفركزا ممنوع ہے۔ خوا ومئت مان كرمفركرے يا بغيرمنت كےمفركرے - ہاں محد بن سلمہ نے مسجدِ قباکوان تنینول مسجدول کے ساتھ ملحق کیاہے۔ قامنی عباض کے اِس کلام میں عام قروں کی زیارت کا کوئی دکرنہیں ہے۔ اس میں توصرت مساعیہ تلافہ کے علاوہ دیگر

مما جد کے سفر کی بات ہے۔

ابن قدام منبلی لے کتاب من المفنی میں کہاہے کا اگرکوئی زیادت قبور کے لئے سیفرکرے یا ديكرمتبرك مبكبول كاسفركرے تواس كوسفرى خصتين حاصل نهول كى أس سے كريه سفر ممنوع مي حصوركااد شادي يكاوس نكسو اليكن مي يه كربسغ مباح بإس سغری زخفتیں حاصل رہیں گی۔ اِس لیے کہ انحصنور مسجد قبار بیدل اور سوار موکر تسفیل ے جایا کرتے تھے اور قبور کی بھی زیارت کرتے تھے اور فرایا "اِن قبرون کی زیارت کیا کرو يرتمبين آخرت كى بإدولائين كى يا تخصور كافران كاوے ناكسو الكے معنى ديكرمساجد كے مغرى فضيلت كى نغى ہے يذكر حرمت كابيان اور مفركى مباح ہونے كے لئے فضيلت رُطِنْہیں ہے اور نہ قصرِصلوۃ وغیرہ کے لئے فضیلت والاسفرشرط ہے اور تعنیابت کا نہ ہونا سفرکورام بھی نہیں کرتا ہے۔ میں نے ابن قدامہ کے کلام کا مطالعہ کیا لیکن مجع ابن عقیل کا یہ قول نہیں ملا ممکن ہے آن کا یہ قول مشاہر کے دیکھنے کے بارے میں مو تو کھر یہ قول بهارے مخالف تہیں ہے اِس کے کہ اُس میں اسکے کا قصدموا اور سماری بحث محض میت کی زیارت کے تصد کے سفرہے ہے جس میں مکان مقصود نہ ہو۔ اُن کاموضوع وہ قبریں ہیں جن برمشا ہر تعمیر کئے گئے ہیں اور آنحصنور کی قبرائس میں داخل نہیں کیوں کہ جس جگہ وہ ہے اس کومشہدنہیں کہا جا تاہے۔ اوراگریہی کہا جائے کہ انحصور کی قرمشریف محى كلام كے مربول ميں داخل ہے تو بھر قرائنتي كى تفسيص كرلى جائے گى اور أن كے كلام كو قرالتی کے اسوا برمحمول کیا جائے گا اور تخصیص کی دلیل وہ دلائل میں جوحصوصًا انحصنور كى قبركى زبارت كے بارے میں میں اورائس كے لئے مفر پرامت كا اتفاق ہے۔ اور اگر

زيارت خيرالانام

ابی عقبل نے اِن دائی کومعتر نہ جھا ہوادر دہ انحضور کی تیربارک کو بھی اپنے کلام کے دلول میں شال کرتے ہوں تو پھران کا قول یقیناً مردود ہے۔ اگر یہ کہا جائے کرجواز کی تقریرایی بات پرمبنی ہوئی کرمرزمین کا تقدر مرح بلک اُس دات کا تتفد ہوج اُس مرزمین میں مولان ہے تو زیارت جو بلک اُس دات کا تتفد ہوج اُس مرزمین میں مولان ہے تو زیارت جرائی مرزمین کا تقدر اُس کے کہ دردود و دعا تو دورے بھی ہوگئی تی مرزمین کی جہ ہے کہ اگر سرزمین کا تقدر اُس خفیدت کی دج ہے جوائی مرزمین کی مرزمین کی مرزمین کی مولان ہے تو ہم اُس کی تعنیلت کے اُسکرنہیں ہیں ہاں مرف مرزمین کا تعدد یا المی چیئر کا موردی ہیں ہے کہ دور میں ہوئی اس میں مرزمین کا تعدد یا اور اس میں مرزمین کا تعدد یا ایسی چیئر کی فی ضروری ہیں ہے کہ نظرت ہیں داعل ہے۔ پھر پے کوئی ضروری ہیں ہے کہ نظرت ہیں ہوئی اس مورم ہو بلکہ بسا ادقات مرزمین کا تعدد گئی ہوئی دیدہ کا سامعا مرجوائی کے اندر مرفون ہے ادر یہ کہنا بی جو تہیں کر زیارت کا مقدر دور دی ہی حاصل ہوجا کہ ہے اس کے کر اُردے کے ساتھ بھی زیدہ کا سامعا مرجوائی دیر مقدر دورے ہی خاص میں بار ہاتھ اُس کی دارت میں بقیع تشریف سے کے تو دہاں کا ٹی دیر دیکھ دریا ہیں جو تیل ہا کہ دور کی منافرت کر فی برا کے دریا نہ کر اُس کی کر دورے کے ساتھ بھی زیدہ کا سامعا مرجوائی دیر میں جو بہت کا فید کر دوران ہے اور کہا غدا کا تمہیں مکم ہے کو بقیع جاکر اہل بیتیع کی منفرت نہ کر ماک و در ماک و دریا ہو کہ اور کہا غدا کا تمہیں مکم ہے کو بقیع جاکر اہل بیتیع کی منفرت کر ماک و دریا ہو دریا ہیں جو رہاں کا تو اور کہا غدا کا تمہیں مکم ہے کو بقیع جاکر اہل بیتیع کی منفرت کرد ماک و دریا ہوں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں نے آخفورے دریافت کیاکہ میں طرح دعاکیاکروں بھنور نے فرایا یوں کہاکروہ اے اِس آبادی کے ماکنوں مومنوں ادرسلافوں تم پرملام ہو جداہمارے پہلے جانے دالوں اوربعد کے جانے والوں بررح فرائے ادر ہم می انت مانٹہ تمہارے پاس بہنچنے دالے ہیں اب دیکھو آخفور فعدا کے حکم سے بیقیع تشریف کے ادر دہاں جاکر مغفرت کی دعاکی اور دو در سے دعاکر دینے پراکتفاوی کیا۔ ہم خصور کا ہی فعل قرمتان جانے اور دووں کی زیارت کرنے اور اُن کے لئے مغفرت کی دعاکر نے کی اصل ہے حصرتِ عالیہ کا پرکہنا کی زیارت کرنے اور اُن کے لئے مغفرت کی دعاکر نے کی اصل ہے حصرتِ عالیہ کا پرکہنا کی رساس طرح دُعاکیا کروں ۔ اِس کا مطلب یہ تھاکا اگر میں بحرکمی قرمتان جاوں تو کیے استعفاد کروں ۔ اِس سے یہ بھی ٹا بت ہے ہواکہ عورتوں کو زیارت کے لئے قرمتان جانا ممنوع نہیں ہے ورنہ آخضور بجائے دعاسکھانے کے مما نعت فرا دیتے۔ بچھ لوگوں نے اید اوگوں کے ہیں جونام نہا دعالم ہیں اور حقیقتاً جائی ہیں۔ اکن میں سب ہا انتویٰ ہیں یاداتی ایک اوگوں کے ہیں جونام نہا دعالم ہیں اور حقیقتاً جائی ہیں۔ اکن میں سب ہا انتویٰ ایک افکی کا ہے جس میں تحریرہ کہ ابو محرجو بنی نے ابنی کتا بول میں تقریح کی ہے کئیارتِ قبور کے لئے مفر کرنا حرام ہے۔ اورائی کو قاضی عیاض نے ابنی کتاب اکمال میں افتیاد کیا ہے۔ اورائی کو قاضی عیاض نے۔ کیا ہے۔ اوروہ ایس نقل میں بالکل جھوٹاہے۔ دیشن الومحر نے یہ کہا مذات کی ایک جم میں آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ علار کے کلام ہے ہیں جو ہوگا ہے۔ دیشن الومحر نے یہ کہا مذات کی ایک سمجھ ہیں آئی ہے۔ اس کی سمجھ نہیں ہے۔ ہادت اورا طاعت نہیں ہے۔ ہادے اور اس کی سمجھ ہیں آئی ہے۔ ہادت اورائی کی فالفت کرتاہے اور شرکی کو منا الفت کرتاہے اور شرکی می الفت کرتاہے اور شرکی کی مفالفت کرتاہے اور مورائی کی مخرکی کے اعتبار سے باس کلام کو بڑھ کرہنی آئی ہے۔ اس نے منہی عن کو واجب اور وائی کی مخرکی کی خاصف کے سے باس کلام کو بڑھ کرہنی آئی ہے۔ اس نے منہی عن کو واجب اور وائی کی مؤلف شندے کیا ہے۔

تیسار نہوئی بی پہلے فتوے کی ہوہبولقل ہے۔ چوتھا فتوی بی اِس طرح کی خرافات
کامجموعہ ہے جس کے ذکرے کوئی فائرہ بہیں ہے۔ مخالف نے جوار مدیف سے استدالال کیا ہے
اُس سے یودیم ہونا ہے کہ اہم ابن تیمیے کو مرف زیارت قرالبنی کے سفر سے اختلاف ہے نفس زیارت میں بیاکہ ہم اُنیرہ واضی کردینے۔ اُن کا کہنا تو یہ ہے کہ ایس طریقہ برزیارت ہی بدعت ہے اور یہ میساکہ ہم اُنیرہ واضی کردینے۔ اُن کا کہنا تو یہ ہے کہ ایس طریقہ برزیارت ہی بدعت ہے اور یہ فیرالٹہ کی تعظیم کی صورت ہے جوشرک کی طرف مفنی ہے اور جو چیزالیسی ہوگی وہ لامحال ممنوع وگر چونکہ دو صفرا ورزیارت ہی بدعت ہے اور یہ چونکہ دو صفرا ورزیارت ہی بدعت ہے اور یہ چونکہ دو صفرا ورزیارت ہی بدعت ہے اور یہ کہا ہی اُن کو منوع قرار دیتے ہیں اِس لئے جو ا ما دیت زیارت کے ساسلہ چونکہ دو صفرا ورزیارت کی بین اُن کو منوع قرار دیتے ہیں۔ اور اپنی بات میں آنمنور کے تول میری قرار دیتے ہیں۔ اور اپنی بات میں آنمنور کے تول میری قرار کو عید د بنا ؤ " اور آنمنوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدیں بنا لیا ہے " سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور اُن کا یا عقیدہ توجید کی جور کو رک کو سجدیں بنا لیا ہے " سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور اُن کا یا عقیدہ توجید کی جور کا دور کو میری بنا لیا ہے " سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور اُن کا یا عقیدہ توجید

کی محافظت برطبی ہے۔ برباتیں اُن کے کلام میں نرکور ہیں۔ میں نے اُن کے تلم کا لکمنا ہوا ایک فتوی می دیکھاہے اس میں کی کھویاتیں دکر کرتا ہوں۔ لکھاہے۔ كى قركے ياس عوف كے دن جاكرع فرمنانا وہ تواس سے بى بڑاكنام سے يہ توبرعت اور شرك ے إس كے كرامل سفرى تبوركى زيارت كے كئے جائونبيں ہے۔ اوركوئى عالم مى أس كوستف نہیں کہتا ہے۔ ایس لئے اگرائس کی کوئی مُنت مانے توافی پروہ مُنت لازم رہوگی۔ پیتفق ملیہ اسب اس کے بعد لکھا ہے کراسی دج سے کوئی محابی اور کوئی تا بعی فتح شام کے بعدیا فتح شام سے تبل حضرت ابرام ملیل استری قرکی زیادت کے لئے نہیں گیا۔ برخام می اقع دیگرنیا کی قرول کی زیارت کے لئے گیا۔ محصور فے معراج کی دات میں قرول کی زیارت کی۔ وہ مدميث جس مين معراج كرسلسلمين يه ندكور بدك كرجرتيل نے كها تفاكار تمها اے بالبرائيم كى قبردان كى زارت كرو- يتمهار عيمانى مينى كى يدالت كى مكرد يهان أتروادر تماز يرطوعوف محوط بعص سيانى كاكونى شائبهى نبس مدومها ومنول في شام كالكون اختیاری یا ده صحارج ومفرت عمر کے ماتوشام مینے کیمیان قروں کی زیارت کے اے نہیں گئے۔ اس كے بعدابن تيمية في لكميا و معابر في الخصنور كے آثاركو دسميدينا يا د مرار وه د غارموار کی زیارت کرتے تے نا فروکی بہاں تک کر قرائبتی کی زیارت کے بارے بی مجی حضور کا کوئی لفظ ابن نہیں ہے جعنورے آیت کے مطابق برحکم نابت ہے۔ اے لوگو جوایان لائے ہودرود بجواد براس کے اورسلام بعیود (موره احزاب-آیت ۵۱) بمرابن تمیمیر لیکھا۔ اس دجسے صحاب اور تابعین کے زمانیں کوئی مشہدر تعاجی کی زیادت کی جاتی ہوندکسی بی کی تر پر مغربی کی قبر برج جائیکائس کے لئے مغرکیا جاتا ہور مجازیں دشام میں ، مد يمن من من عاق من مصري اورمن مشرق من - بعر لكما إسى وجرس برول كى زارت ولا قسم کی ہوگئی۔ ایک شرعی زمادت ایک بدعی زبادت شرعی زبادت کا مقعد اگرموس کی قبر ہے تواس کے لئے دعادسلام کرناہے ا درموت کی یادد افیمے خواہ وہ مومن مردے کی ترمو باکا فرکی مومن کی قرکی زارت خواہ وہ نبی کی جو یاغیرنبی کی ایسی ہی ہے جے کہ ائس کے جنازہ کی مناز۔ دونوں صورتوں میں اس کے لئے دعالی ماتی ہے۔ بدعی زیارت وہ زيارت فرالنام

جونماریٰ کی زیارت کی طرح ہے جس کا مقصو دشرک ہے جیباکرائی صاحب تبرے ضروریات مانگنا بااش کو چیونا اور جُومنا با اس کو سجدہ کرنا ، یرسب وہ کچھ ہے جس کا نا اللہ نے حکم دیا ذرابول نے اور زسلما نوں کے کسی امام نے اِس کو منتحب گردانا ، ناملف یہ کرتے تھے ، نا انخصور کی تبر کے پاس ، ناکسی دومری قبر کے پاس ، ناوہ اللہ کو قسم دیتے تھے نزاس کی کسی مخلوق کی انہ نبی کی نافیر بنی کی ، ناوہ مر دے سے سوال کرتے تھے اور نز غائب سے اور ندوہ کسی میت یا غائب سے مد، چاہتے تھے خواہ وہ نبی ہویا غیر نبی ایک کسی اللہ اس کی سے غیر اللہ سے کسی شے کا سوال کی منہ میں کرتے تھے۔

ابن تیمینہ کا جو کلام میں نقل کرنا چا ہتا تھا وہ نقل کردیا۔ میں اکن کے قلم کو خوب بہجانتا ہوں۔ اس عبارت سے یہ بات واضح ہوگئ کرائی کا اختلاف زیارت اور زیارت کے سفسر دونوں میں ہے۔ البقہ کلام میں خبط ہے۔ کلام کا شروع چا ہتا ہے کرائی کے نزدیک مطابق نیارت ممنوع ہے اور آ خری کلام میں یہ ہے کہ زیارت اگر سلام و دعائے گئے ہو توجا نزہ اور زیارت کی تیسری قسم کو بالکل مذن اور زیارت کی تیسری قسم کو بالکل مذن کردیا کہ زیارت کی تیسری قسم کو بالکل مذن کردیا کر زیارت کی تیسری قسم کو بالکل مذن سلام اور دعائے گئے ہو شرک کے لئے مذمود دراصل زیارت کی تین تسییں ہیں ایک سلام اور دعائے گئے۔ زیارت کی ایس قسم کو ابن تیمینہ نے جائز قرار دیا اور ایس کو نتری زیارت کی مفرکو می جائز قرار دیا اور ایس کو نتری زیارت کے سفر کو می جائز قرار دیا دراس کا جواب درکر کریں تو ہم اس کا جواب درکر کریں تو ہم اس کا جواب درکر کریے ہو میں۔

ذیارت کی دوسری قسم یک زائراپنے کے برکت عاصل کرے اور وعاکرے۔ ابن تیمیة کے کلام سے ظاہر جوتا ہے کہ وہ ایس کو تعیسری قسم بینی بری زیارت میں داخل کرتے ہیں۔ اور یا آن کا بائکل غلط خیال ہے۔ دین اورسلف صالحین کے طرزعل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بین اورسلف صالحین کے طرزعل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بعض نیک مرووں سے برکت عاصل کی جاسکتی ہے تو ظاہر ہے کہ انبیار اورم سلین کی قرد کی زیارت سے برکت بررج اولی عاصل کی جاسکتی ہے۔ اوراگرکوئی یہ کھے کواس معالمیں انبیار اورعام مسلمانوں کی قریس ایک سامکم رکھتی ہیں قراش نے بہت ہی خلط بات کہی ازرایں انبیار اورعام مسلمانوں کی قریس ایک سامکم رکھتی ہیں قراش نے بہت ہی خلط بات کہی ازرایں

بات كالطلان مالكال ظامرے - اورائس نے نبي كا درج كفتاكر عام مسلمان كى برا بركر: يا جونيني طور برکفرے اِس کے کہ جونبی کے ماریجب رتبہ کو کم کرے تووہ یقینا کا فرہے۔ اگر کوئی یہ کے كربرنبي كارتبه كفانانهيس ب بلك أوجب تعظيم س زياده تعظيم كرنے كوروكما إس بريس يركبول گاكريرجهالت كى بات اوربا اوبى ہے۔ ہم بانجوس باب كے مشروع ميں اس ير كافى بحث كريك بي ادريم يقينى طور بركت بي كالخصور زندگى مي اورموت كے بعدى ایس سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا وہ اس می شك ذكرك و را زيارت كى تيسرى قسم كامعاط مم أس كے كرنے سے بناه ما تكتے ہيں۔ ادرجراس كوانتياركرے أس سے ابئى بارت كرتے ہيں - اور سمارا عقيدہ ہے كركونى ملان بعی جوا تخصور کی قرکی زیارت کرما ہے جیسری قسم شرک والی اختیار نہیں کرتا ہے اس لے کا تحصنور نے یہ دعا آگی ہے۔ اے توامیری قبر کو ثبت نہ بنا دیناجس کی عبادت کی جائے اور انحفنور کی دُ عا الم المقبول م اور الخضور في فرا يا م يشيطان إلى بات م ايس موكيا م كجزيرة عبسين أس كى يوماكى مائے بهارايقين ہے كرزيادت قرالنى كيتے دالاكوئى شخص مى فرك د كرے كا ورا قرالتى كوچونا اور بومددينا اور سجده كرنا اور اس طرح كے دوسے افعال بعض ماہل کربیعے ہیں۔جوایساکر البے اس کے اِس فعل کی بڑائی کی جائے اوراس کو زیارت کے آداب بكمائة مائيس ليكن اس كى وجد سے اصل زباريد كومنوع نہيں قرار ويا جامكتا ہے اور

 زارت نیرالانام مراس کے سفر کو ناجا کر قرار یا ماسک ہے بلکہ جہالت ہے ہیں نے جو غلط افعال کئے ہیں اُن کی زمّت کے ساتھ اُس کازیارت کرنا اور زبارت کے لئے سفر کرنا قابل تعرفیف ہوگا۔ آنحضور کی قبر کے پاس اُنبی طروریات طلب کرنا واس مسئلہ کو ہم استعانت کے باب میں بیان کرنے۔ اب ہم دوسرے اور تدمیرے مشد برگفتگو کرتے ہیں جن برابن تیمتیہ کا کلام مبنی ہے۔ دور ا

منتب يه ب كرز يارت كالمفرغيمشروع ب اورايسى بدعت ب جن كوندكسى عالم في بيندكيا مذ صحاب في نه تابعين في - إس كے بارے ميں بم بيلے بتا جكے ہيں كر مفرت بال في مشام سے مرسدطيته كاسفرمحض زبارت قرالنبى كے لئے كيا تعا اورحضرت عمرابن عبدالعزيز شام سے فاصر روان کرتے تھے تاکہ وہ اُن کی طرف سے قرالنتی پرصلوۃ دسلام بڑے اور سے کر ابن عمر قرانتی يريهنج كرمادم برصة نفع اور بعرحضرت الومكر، ورحضرت عركى قرون برسلام برعة تف. مرسارے واقعات إس بات كى تكذيب كرتے ہيں كرزارت قرالنبى اوراس كے لئے منفركرا برعت ہے۔ اگران سے اس عام مانعت کے لئے نبوت ما کی جائے اور اس دعوے بر ان سے دلیل طلب کی جائے تو وہ مجی پیش دکرسکیں گے۔ایک صاحب علم کے لئے کب ورست ہے کہ وہ محض اینے جند کما نول کی بنیا دیراس بات کا ایکارکردے جس پرشرقا دغوا ہم زانين المان متعن ربيهون اور يجيك اس براكاون كاعمل ديجية آئے بول اوروه اس كو بيك بجنبش علم بدعت كله والع -اب الركوني بركيد كسلف كازارت كي تسم اول برعل تعاده ما خری کے وقت صرف صلوۃ وسلام ودعایراکتفاکرتے ہے ، کرزیارت کی دوسری ال تيسرى سم ير- يمن اس كا دماغى احراع بوكا-اس كوكيد معلوم مواكر ملف صرف نارت كى قسم اول برجوم على بعد عالى تعد اور خلف سب بالاتفاق قسم افى برجوبت بالاتفاق قسم افى برجوبت بالاتفاق قسم الله برجوبت بالاتفاق قسم الله برجوبت كالمنا وادول كاتوندا بى جان والاب يس لي كريان كويدى كهال سے بل کیا کہ وہ میکر دے کرسلف میں سے کوئی قرالبتی سے برکت حاصل نہیں کرا تھا اورخلف

الع إس مق م برامام مشبک کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کا گرکوئی شخص قرامبنی کی زیارت کا مفرکرے اور وہاں جاکر قرکو مجدہ کرے تومجدہ کرنے کی مذمرت کی جائے گی اور یسفر آس کا تا بل تعربیت موکا ۔ یہ تقریر میں باری مجھسے بالات ہے۔ وہ مفرچو حجا ہ کا ذریع بنا وہ کھیے تا بل تعربیت ہوسکتا ہے ۔ سمترم

سب کے سب زیادت کی برعی قسم اختیار کرتے ہیں۔ بهرآ کے میل کرابن تیمینہ نے کہا کہ قرالبنی کی زیارت کے لئے جوم فرکرتا ہے وہ اس کو فربت مجو كركرتا ہے اور جبكه ایسا ہے تو یقینا اس كاسفر حرام ہے یحزت بلال ادر بیض دوم سلف نے جوسفر کیا اگر دہ محض سلام کے لئے ہی تھا دہ اس کو یقینا قرب مجتے تھے۔ اگر ابن تمیتہ کو درائعی احماس بوتا کرحضرت بلال اوربعن دیگرسلف نے مفرکیا ہے تو وہ کمی اِس مفر پرجام مونے کا فتوی مزدیتے بیس اُن کے خیال میں تورجم گیا ہے کہ مغرزیاں میں ٹرک پوٹیدہ ہے اورامی بنیاد پرائفوں نے اِس طرح کی غلط باتیں کہدوالیں۔ آن کا یہ دعویٰ کہ انوکوئیاں سفركى مُنت الفي كاتوبلاا خلاف اس بريمنت لازم، بوكى يمعن أن كادعوى بهد اس بران کے باس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے مطالب کریں کروہ انتظار اس طرح کا اتفاق د كمائين كس ملك برمنقول بصادراس بن يرتعري وكمائين كراس طرح كم معرى تت خوا و قرالبنی کے بعد یا غیرالبنی کی قرکے نے وہ تمنت واجب نہوگی جب دہ ایساکر مائیس محے تب أن كامقصد إداموسك كا ادروه يكمى دكرياتي محد ہم پہلے یہ بات نقل کریکے ہیں کر زیارت قرالنی کی مُنت لازم ہوجاتی ہے تواری طرح اس كے لئے منوكى مُنت بى لازم ہوگى - ابن تيميتركا يركنا كومحار في جب شام كو منع كيا توائفوں نے حضرت ابرامم کی قبر اور دیگر انبیار کی قبور کی زیارت کے لئے کبی مفرنیس کے ا وسكتاب كريراس كے ہوا ہوكركسى نى كى قريقينى طور پرمتعين نہيں ہے۔ مرف انحصنور كى قرمبارك متعين ہے۔ اوران كار كهناك كا مخصور في ليلة المعراج ميكى بى كى قركى زيارت نبيل كى تواس كى وج يه موسكتى مع كالخضوراي مغرين ويراجم الموري مفول رسع مول. اورجبكرية ابت ہے كحضور فى مرية طيب من قبوركى زيارت كى ہے تومحض معراج كى دات میں زیارت دکرنے سے پر کینے تا بت ہوگیا کہ برمنت نبیں ہے۔ امام ابن تیمیند کا یہ کہنا کہ معراج دالی وہ مدیث جس میں مرکور ہے۔ اتر ویر تمہارے باب ابراہم کی قرب وغیرہ دیفرہ كذب بعديد الكل ميم كما بعد إس صريت كاراوى مكرين زياد بابل بعض كوابن حيان (حامضد آھے)

زيارت خرالنام

نے میں در مان کہاہے۔ اس مدیث کورمیل نے بھی ذکر کیا ہے جس کوسمعانی نے مانظ اور کھڑ کہا ہے۔ رمیل نے اپنی کتاب نعنائل زیادتِ قرابراہم میں اِس مدیث کے ساتھ و گرآ تار بھی جمعہ کر بدور

اس مریث کام نے ذکر کردیا ہے۔ ور زاس مدیث کے موضوع ہونے سے ہمارے مقصود برکوئی اڑ نہیں بڑا ۔۔ جبکہ م یہ کہر چکے ہیں کہی خاص دقت میں زیارت نہ کرنا اس کے استجاب کی نفی نہیں کرتا ہے۔ ابن تیمینہ کا یہ کہنا کہ صحاب اِن مقابات اور آنا رکی نئا آپ نئیں کرتے تے ، اگر میمے بھی ہو تو ہمارے نطاف نہیں ہے۔ ہما را مقصود تو اِن مقاآ میں مذون شخصیتوں کی زیارت ہے ، نرکہ مقابات کی زیارت کونا بت کرنا۔ اور ہم پہلے دولوں یا توں کا فرق واضح کر چکے ہیں۔ ابن تیمینہ کا یہ کہنا کہ کخضورے نفظ زیارت کا نبوت نہیں ہے۔ اِس دعوے کا باطل ہونا ہم نابت کر چکے ہیں اور ایسی احادیث ذکر کر چکے ہیں بہیں ہے۔ اِس دعوے کا باطل ہونا ہم نابت کر چکے ہیں اور ایسی احادیث ذکر کر چکے ہیں فیس نیارت کی قرارت کی خات ہو تیمینہ کی تربیرہ کے نام کے ساتھ کسی نیا تا ہے۔ اور اگرائی کا مقصد یہ ہے کہ مشہد کے نام کے ساتھ کسی نبی یا غیر نبی کی تربیرہ مرکب اگر ایس سے آن کا مقصد یہ ہے کہ مشہد نہیں کہا جا تا ہے۔ اور اگرائی کا مطلب دیمی تو یہ وال ہے۔ اور اگرائی کا مطلب حدیمی تو یہ باطل ہے۔ اور اگرائی کا مطلب حدیمی تو یہ باطل ہے۔ اور اگرائی کا مطلب حدیمی تا م کے دائی تربیر کی تو یہ درست ہے۔ حضور کی تربیرا کی کو مشہد نہیں کہا جا تا ہے۔ اور اگرائی کا مطلب حدیمی تربی کی تربیر کی تربیر کرائی تو یہ ویسی تربی کہا جا تا ہے۔ اور اگرائی کا مطلب حدیمی تربی کی تربیری کی تو یہ باطل ہے۔ اور اگرائی کا مطلب میں تو یہ باطل ہے۔ اور اگرائی کا مقصور کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تربیرت نہیں کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تربیرت کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تربیرت کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تربیرت کی تربیرت کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خوات کی تو یہ باطل ہے۔ اس خصور کی تربیرت کی تربیرت کی تربیرت کی تو یہ باطل ہے۔ اس خوات کی تو یہ باطل ہے تربیرت کی تربیرت کی تربیرت کی تو یہ باطل کی تربیرت کی تربیرت کی تربیرت کی تربیرت کی تربیر

مامضرمنو فرمشت

زبارت خرالانام

کی جاتی تھی۔ ر دان کا زیارت کونعت ہم کرنا مشرعی اور برعی کی طرف اِس کی بحث ہم کر میکے ہیں۔ اِس سے یہ تا بت ہو اہے کروہ مطلق زیارت کے متعرف بیں نواس سے لازمی طور پر زیارت کے لئے مغو کا نبوت ہوجا آ ہے۔ اگرزیارت قبورمی بعض جا بلوں کی جانب سے اسی باتوں کا صدور موجائے جن کی مافعت ہے توانس کی وجہ سے زیارت کوممنوع سےرار نهيس ديا جاسكتا-ادراگركوني يه كے كربغرافعال تبيم كے بى زيارت كى ما نعت ب توره جعوا ادرما بل ہے۔ اگر وہ ایس کوحرام قرار دیاہے تووہ اس جیز کوحرام کہدر ہاہے جس کوانٹرتعالی نے طال کیا ہے۔ اور اگر وہ زیارت کو اس بنیا دیر کر زیارت کی بعض مسین منوع بی ایس میں سی تخرم نعل کی آمیرشس بوجاتی ہے ممنوع قراردیتا ہے تووہ جابل ہے۔ اس طرح جو تخص زیارت یں بعض ممتوع چیزیں مل جانے کی وجرسے مطلق زیارت کے مستحب ہونے كالكاركرك ووجابل ب بسااوقات نازمي وواوصاف جمع بوجاتي بوجمنوع بي-مثلاً غصب كرده زمين مي نماز برمناليكن بايس بمدنفس نمازكو قرئب اورفرض بمعاماتك ہے اورغصب کی زمین پر بڑھنے کو بڑا کہا جائے گا۔ اسی طرح زارت کامعا لمسجوا کھنو فادفادفها لمهد مترول كى زيارت كروا اب أكربعن انواع منوع طريق برادا كى جاتى ہیں تواس خاص نوع کو برعت کہا جائے گا الیکن مطابق زیارت کو برعت کہنا خود برعت

تیدائشہ بہت کہ قبور کومماجد بنا نا انٹرکے ماتھ شرک کرنا ہے۔ بزرگوں نے انٹرہ ما کے اِس قول " اور کہا اُنھوں نے ہرگر مت چھوڑ و معبودوں اپنوں کواور ہرگز مت چھوڈد و و د کواور نہ شواع کو اور نہ نیوٹ کو اور نہ بیٹوق کو اور نہ نسر کو یا افوح یا ۲) کے بارے یم کہا

ا اام مبل نے زایا۔ بو منف زارت یں بعض منوع برزی کے کی دجے زیارت کے مستحب ہونے کا انکار کرے دہ جا ہی ہے۔ ب ادقات نائے ماتھ دہ ادمیا قد جمع ہوجاتے ہیں جو منوع بی مثلًا فصب کی ذمین میں ناز بڑھنا۔ ہیں ہر مناز کو قراب اور فرمن میں جا ایم کا زیارت کے مسلم کو فرض ناز برتیاں کرکے مکم جاری کرنا بعیداز تیاس دعقل ہے۔ زیارت کو امرجائز یا زیادہ سے زیادہ مستحب قراد دیا جا مکتا ہے اب اگراس میں ممنوعات شال ہرجائیں توکیے نازے مسلم برتیاس کرکے اس کا کم جاری کیا جاسکتا ہے۔ تیاس قرقیاس میں ممنوعات شال ہرجائیں توکیے نازے مسلم برتیاس کرکے اس کا کم جاری کیا جاسکتا ہے۔ تیاس قرقیاس

فإرت تجرالانام ہے کہ یہ لوگ توم توح کے نیک لوگ تھے۔جب یہ مرکھے کو لوگوں نے اس کی قبردں کومعتکف بنالیا اوز وہاں اُن کی تصویر میں بنائیں یھرجب وقت گذرتا گیا تو برگوں نے اُن کی بوس شروع کردی امام ابن تیمیتر نے یہ خیالی کیا کہ زیارت اورائس کے لئے مع کوردکنا توجید کی محانطت ہے اوران کاکرنا شرک تک بہنجا رتیا ہے۔ میکن یہ آئ کا باطل خیال ہے۔ اِس کئے كرمج وزيارت ياأس كے لئے سفرشرك بك نبيس مبنيا يا بلك شرك تك بينجاتے والى جيز تو قبور كومساجد بنانا ، ان برم نے والول كى تصويريں بنانا ، ان كومعتكف بنانا ہے اور يرجي ممنوع ہیں۔ بیج مدمیت میں ہے۔ "بہودا ورنعداری پر تعداکی لعنت ہے۔ انفون فے اپنے اجمادی قرون کومماجد بنا ایا ؛ اورجب مبشر کے مار گرما گھر کی آمیں حضور کومنا نی گئیں تو آخومنور نے فرایا بیری وہ لوگ ہیں ان میں سے جب کوئی نیک شخص مراہے تواس کی قربرمسجرتعمبرکر لیتے ہیں بھراس میں تصویرلگا دیتے ہیں۔ یہ اوك الشركى برترين مخلوق مي يتمحض سلام اوردعا اورزيارت نزشرك مي بزشرك كم مفعني ہیں۔ انخصورکے اقوال وافعال کی وجے یہ چیزی مشروع ہوئی ہیں۔ تواتر سے ان کا نبوت ہے اوران برامت كا اتفاق ہے۔ اگر قبروں كى محف زيارت تصويرس بنانے كى طرح بشرك كأمفعنى موتى تويدمشروع منرجوتى اورامخصورا ورصحابه شهدار أصرا ورابل بقيع ئی قرول کی مجمی زیارت مذکرتے بین جیزوں کوالٹرنے حرام قرار دیاہے اُن کے علاوہ بیں کسی چیز كوحرام قرارد ين كابركزى بين ہے. اگرچه بهاراخيال بوكروه حرام كم غضى ہے اور بم اسى چيز كومبان كرسكة بي جس كوا مشرف مباح قرارد بلب، اگرچ مارا خيال موكدد كيى حل تكم معنى نہيں ہے اورمباح ہے۔ اور جبكہ اللہ تعالیٰ نے زیارت كومباح قرار دیا ہے اور وه مشروع اور شنت دمول ہے توہم نے ہی اُس کومیاح قرار دیا ہے اور تبور برسا جرائے سله امنيادى ورست وملت كے بيان كا انتعارم ف كاب انتراد دست برنسي ب بعتبدوں نے بى بعد دق

مله امنیادی ورست دطلت کے بیان کا انصار مرف کاب اختراد رسنت پرنہیں ہے بہتبدوں نے بی بطور دیا اور نظیم بطور دیا اور نظیم منا والمحارم دائی ہے ۔ انبیت کتاب استرا ورسنت دمول استری حوام وطال کردہ اصفیادی ملت دحورت تطبی ہے۔ اور بهترین اُمت نے جن چیزوں کی حرمت وطلت بیان کی ہے وہ طلت اور حرمت نظتی ہے۔ اور بهترین اُمت نے جن چیزوں کی حرمت وطلت بیان کی ہے وہ طلت اور حرمت نظتی ہے۔ امتریم)

ادرتصويري آويزال كيف كوحرام كياب توجم في عي أس كوحرام قرار دياب-اب اگر کوئی زیارت کوتصویری بنانے پرتیاس کرکے حرام قراردے تورہ نفس شرعی کا مخالف ہوگا۔جیسا کہ کوئی شخص اگر قبروں کومساجد بنانے ادرائ پرتصویرس بنانے کو جبکردہ شرك كا كمفضى شهول عائرة قراردے تووه بھى تص كامخالف ہوگا۔ وہ وسائل جن سے مقصود كالحقق نبيس بوتا بهي بيحق نبي كسم أن برمقصود كاحكم لكادي - إن اگرشايع کی تصریح مو توبیتک ان پر مقصود کامکم لگا یا جاسکتا ہے۔ یہ اس طرح کے سرودائع کی بات ہے جس برکوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ شرک کی طرف مقضی بیٹک حرام ہے۔ لیکن وہ باتیں جرکبھی شرک کی طرف مفضی ہوتی ہیں اور کمبی نہیں ہوتیں توان میں سے جن کوشارع نے حرام قرار دیا ؟ وه حرام بي اورجن كوحرام قرارنبي رايوه ماح بي كيونكه ودكسي محذوركومتنزم نبين بي-ہم جن امور برجت کررہ بی وہ اسی قسم کے بیں۔ اُن میں سے شرایت فے قرول کومساجد بنانے اوراُن میں تصویری بنانے اُن کو مُعَلَّف بنانے کو حوام قرار وا ہے ۔ زیارت سلام دعا کومیاح فراردیاہے۔ سر محدارانسان ان دونوں اتوں کے فرق کوسمجوسکتاہے اور یہ مائے گاکہ زبارت کی دوسری تسم جبایشری احکام کی رعایت کے ساتھ کی جائے تو و کسی محذور تک مقعنی تنبين بهوتى اورجوكون تسرّا للدريعية سبكوروكتاب تووه الشاورسول كعلاف بات كبتاب اور زائر كے حق كو كمثا تا ہے۔ يا در يصف دوباتي نهايت ضروري بي - ايك توانخفنوري تعظيم كا واجب مونا الدان كم مرتبه كوتهام مخلوق سے براسمحنا- دومرے إس بات كا اعتقاد كر حضرت من تعالى ابنى وات وصفات اوراین اند رس این تمام مخلوق سے مُتفردا ور یکتا ہے۔اب اگر کوئی كسى كوبارى أمال أوسفريك كرے قوده تمشرك سے اور د بوبيت كے معاطري جو تعلیات آنفنورنے دی بیں ان کے معالم میں مجم م ہے۔ اور جو شخفی انخفنور کے مرتب کو كسى معاطريس كفيائ كاتوده أنحضور كامجرم موكا ادرا بتنف جوزتبدرمول كيان واجب كياب اس بروه ظالم مومجاء ورجوتف مختلف تسم كى تعظيمول سے الخفنوركى تعظيم ميں مبالذكرتا بيكن ده بيزين حفرت حق كرماته مخصوص بي ده أتخفنورك أنابت

زيارت خيرالالام

نہیں کرتا تو وہ درست عقیدہ پرہے اورائی نے جانب دبوبیت اورجانب رمان کی محانطت کی ہے۔ اور یہی عدل ہے جس میں نزیادتی ہے نکی۔ برکھلی ہوئی بات ہے۔ کزیارتِ قرانبی برکھلی ہوئی بات ہے۔ کزیارتِ قرانبی برکھلی ہوئی بات ہے۔ اس تعلیم سے اس تعلیم سے اس تعلیم سے اس تعلیم سے بڑھ کرہے جس کی قرآن اور شنت نے ہمیں تعلیم دی ہے اور نزائی تعظیم سے بڑھ کرہے جو صحاب نے آپ کی قواً و فعلا آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد کی ہے۔ اب امام ابن تیمیت نے شمعلوم کیوں اِس کو بدعت قرار دیا ہے اور یہاں تک کہد دیا ہے کہ لوگوں کا قرانبی کی زیارت کے لئے سفر کریا خرک با دیتہ ہے۔ سے جو دلیل اُن کے مطالف ہوتی ہے وہ ایس کی تا دیل کرتے ہیں اور شخصیہات سے اپنی تا ئید کرنے ہیں۔ یہ قوالیسی بیاری ہے کرامس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

## د وسری فصل

ہم پہلے ابن تیمیتہ کا دہ فتوی نقل کر میکے ہیں جس میں انفوں نے براہ راست زیارت کی بحث نہیں کی بھی بلکہ مشا ہر سے منعلق گفت گو کی بھی۔ اب ہم اُن کا دہ فتوی نقل کرتے ہیں جو عکومت کے باس ہے اور جواُن کے قلمی فنزے کی بعینہ نقل ہے۔ بسم اسٹر الرحمن الرجسیم

کیا فرلمنے ہیں علمار دین اسٹرائ سے مسلمانوں کو نفع بہنچا ہے۔ایک خص ہے بس فے انبیار میں سے کس نبی کی قرکی مشلا انحفنور کی قرکی زیارت کی مُنت مانی ہے توکیا اس کے لئے جا رُزہے کراس مغرمی قعرنمازاداکر ہے ادر کیا یہ زیارت سٹری ہے یا نہیں ؟ انحفنورسے دوایت ہے "جس نے ج کیا اور میری زیارت سٹری ائس نے مجھ پرظلم کیا اور جس نے میرے مرفے کے بعدمیری زیارت کی وہ اُس شخص کی طرح ہے جس نے میری زندگ میں میری زیارت کی ؟ ادرا تخصنور کا ارمث د ہے "کجا وے رکھے جائیں گرمسجور حرام اور مسجواتھ کی اور میری اس مسجد کے اینے قالم سے یہ جواب لکھا۔ جس شخص نے صرف انبیاداود صالحین کی زيارت خيرالأمام

قبور کی زیادت کے لئے سفر کیا اُس کے لئے ناز قصر کرنے کے بارے میں دوقول ہیں ایک تو متقدمین علمار کا قول ہے جونا جائز سفر کے دوران قصر کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جیسے ابو عبدان شرابی بَطّت اور البوالوفار وغیرہ وہ کہتے ہیں۔ یرگنا ہ کا سفر ہے ہیں تار خازی اجازت منہ ہوگا۔ اہم مالک اہم شافعی اہم احر کے نزد کے بی گنا ہ کے سفریں قصر ناز جائز نہیں ہے۔

ردمرا قول ان لوگوں کا ہے جونا جائز سفر میں تعمری اجازت دیتے ہیں۔ اُن کے نزدك زيارت كيرمغرس قصر مائز موكا وتول امام البومنيية اوربعض منا خرمين شوافع اورهابل كاب اودا بوما مرغوالى اورا بوامسين ابن عيدوس اورا بوحمرابن قدامه إس منع كوكناه كا سفروت رارنهیں دیتے میں اور قدر کی اجازت دیتے میں اور آسخمنور کے تول قروں کی زیارت کیا کرو ہے عموم سے جواز پر استندالال کرتے ہیں۔ بعض ہوگ جن کوفتِ مدیث میں مہارت نہیں ہے اس سفر کے جواز پر دارقطنی اور این ماج کی روایت میس خص نے میری موت کے بعدمیری زیادت کی گویا کرانس نے میری زندگی میں میری زیارت کی مسامتوالل كرتے بي اوربيض لوگ زيارت كے ملسلامي جي مخف في جے كيا اورميرى زيارت م كى اس نے بحد برمللم كيا مسے بى استدال كرتے ہيں جس كوكسى عالم نے دوايت نہیں کیا۔ اور راستدلال ایساہی ہے جیساک جستعف نے میری اور میرے باب ابراہم ك ايكسال مين زيادت كى بين أس كے لئے النزسے جنت كى ضانت ديتا بول تے امستدلال ہے۔ یہ دونوں دوایتیں بالاتفاق باطل ہیں کیی بمی مالمے أن سے آسس مسئد برامتران نہیں کیا۔ وارتعلی والی روایت سے توبیعی علمارتے امستدانال کیا بمی ہے۔ ابو محرمقدس نے زارت قرالنی اورد محرانبیاء کی قبور کی زیارت براس باست استدلال كياب كردف وسبرتبارى زيارت كمائة تشريف لے جا ياكرتے تے اور كاده ذکسوٌوا لی دوایت کواستمباب کی نعی پرمحول کیا ہے یعنی مساجدِ نائنہ کے علاوہ دیگرمساجد كالغرمتحب بهيري

جولوگ زیارت کے مفرکے قائل نہیں ہیں وہ میمین کی اِس روایت سے استدلال

زيارت خرالانام.

كرتے ميں ۔ انحصنور فے ارتباد فرما يا يو كياوے مذكبے جاميں مگر تبن مسجدول مسجد حرام مسجد إقعلی ا درمیری اس مسجد کی طرف " اِس مدیث کی صحت پرتهام ائترمتفن ا درعل بیرا ہیں۔ اب اگر کوئی شخف مُنت مائے کہ وہ تینوں مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد بامشہرمیں جا کرنازیر میگا یا اعتکاف کرے گا یا اُن کے لئے سفرکرے گا توانمی پروہ مُنت لازم نہ ہوگی اِس پرائمت كا اتفاق ہے اور اگر كسى نے منت مانى كرمسجد حرام ميں جے يا عمرہ كے لئے بہنچ كا تواس بر تام علمار کے نزدیک برمنت لازم مولی اور اگرمنت مانی کمسجر نبوی میں ماکرناز برمع کا توامام مالك امام شافعي ، امام احمرك نزديك برمنت لازم موكى - البيترام م ابومنيف كے درديك يدمنت لازم نہوكى - إس لئے كدان كے يہاں منت كے لزوم كے لئے يہ شرط ہے كراش كى مبنس كى كونى چيزشرعا واجب مو-جمهورسرطاعت كى مُنت كولازم قرارديت مين إى لئے کر حضور کا تول ہے پیجس کسی نے مُنت مانی کہ وہ انٹرکی اطاعت کرے گا تووہ خرور اطاعت كرے اور جس كسى نے مُنت مانى كروہ الشركى نا فرانى كرے كا وہ نا فرانى نركے ك مساجد تلنتك علاوه كسى جكراوركسى مقام كى مُستكسى عالم كے نزد يك لازم نہيں ہے يہاں تك كعلارة تعريح كى ب كمبحر قباركى منت بى أس برلازم نهي ب كيو كروه مساجد ثلنه مي ماخل نبیں ہے مالانک اس کی زیارت مرنی کے لئے مستحب اس لئے کہ مرتی کو اسس کی زیارت میں کیا وہ کینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کھیج حدیث میں ہے رجس نے گھریں وضور كيا بمرسجر تبامي ببنجا ورأس كامقصر مص نمازي توأس كوايك عره كافواب المع كاوابن تميته نے کہا قبورا نبیاراورمالحین کی زیارت کے لئے سفر بدعت ہے کسی معابی یا تا بعی لے یہ نہیں کیا۔ ندآ تخصور نے اِس کامکم دیا۔ ندمسلمانوں کے کسی امام نے اِس کوشتحب بتایا تواب ا گرکونی اِس کوعبادت مجعے گا اور کرے گا تورہ شنت اور اجاع اُست کامخالف ہے۔ ا بوعبداً نشرا بن بعقب نه این کتاب " ایا ندّ الصغری " پس اِس کو بدعت ا ودُمنت اجاع کا مخالف قرارد باہے۔ اِس سے ابو محرکی دلیل کی کروری ظاہر موجاتی ہے حضور کے قبا کے زیارت کرنے میں کیا وہ نبیں کساجا آ اتھا اوریہ اُن کی دلیل ہے کرمُنت سے اس کا لزوم مزموگا۔ ان كايكهناك كياده ركسا جائے واستحباب كى نفى يرحمول ہے - إس ميں دو با تول كا احتمال ب

فارت جرالانام

ایک توبیک انفول نے تسلیم کرلیا کہ بیمفرزنیک کام ہے نظر تربت نظاعت اور ندوه حنات میں ہے۔ اب اگر کوئی بیاعتقا درکھے کہ انبیاراور صالحین کی تبور کی زیارت قرمب اور عبادت اور طاعت ہے۔ اب اگر کوئی بیا تحقا درکھے کہ انبیارا اور اگرائی نے اس اعتقا دے مفرکیا تودہ بالاجاع کے خلاف کیا اور اگرائی نے اس اعتقا دے مفرکیا تودہ بالاجاع حرام موگا توالی کی تحریم بیتین ہے۔ اور بیکھی بات ہے جو قرالبتی وغیرہ کی زیارت کے لئے سفر کرتا ہے وہ عبا درت و طاعت ہی مجھ کرکرتا ہے۔ بال اگر دہ کسی اور مقصدے مفرکرتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں وہ جائز ہے۔

ابودا دُرین انخصور کے منظول ہے آپ نے فرایا۔ میری قرکوعید نا دُبھومردرود بھیمیردرود بھیمیردرود بھیمیردرود بھیمیرار درد دمجو تک بہنی جائے گا تم جہاں کہیں ہوگے یسیدابن منصور کی مسمن میں ہے کہ عبدالمشرابن من ابن من ابن علی نے ایک شخص کو دیکھا کر دہ قرابنی کے باس کا جارہ ہے اور وہاں دعا کرتا ہے تو آنھوں نے فرایا۔ ارب حضور نے فرایا ہے ہیری قرکوعید نہنا و اور جہاں کہیں ہو دہاں سے درود بھیجدیا کرودہ درود مجو کے بہنے جائے گا۔

زبارت خرالانام

درود بھیجنے میں تو اور دو ہتخص جواندلس شہر میں ہے دونوں کیساں ہیں صحیحیین کی روایت ہو كحضورت اين موض الموت مين فرمايا يديم ودونعماري برخواكي لعنت أنخول ني ابيار كى قبروں كومما جدبنالياہے يو حضرت عالث، رمنى الله عندانے قرما يا" اگريهات مرجوتى تو حضور کی قبرمیدان میں بنتی لیکن اس بات کونا بسندکیا کائس کوسجد بنا یا جلتے یا بینی جربی اسى كے دفن كے محتے كہيں لوگ قبركوسجده كاه مذباليں ۔ جنائج عبدالملك كے زمانہ تك جبكر جرهٔ عالنه اجس مي قرالنبي المسجد سے مراتها، توكوني مهما بي اور تابعي جروي را نماز يرمين جا ما تعا انتراو معولة روال دعاكية - برسب كيدوه لوكسبدي كرت تع صحارا ورابين جب حضور برسلام مبيجة تنع ادردُ عاكرتے تنع توتبلارُخ موستے تنع قركى طرف مُنعدنكرتے تے۔ خاص سلام کے وقت میں مجی امام ابو صنیف یہی کہتے ہیں کر قبلہ منے رہے۔ اکثر انتہ اس کے قائل بي كر خاص سلام ك وقت قرالبنى كى طرف رُخ كرك دُعام ك وقبت قر كى طرف رُخ كرنے كاكونى المام قائل نبيس ہے۔ ايك جعونى روايت الم مالك كى طرف منوب كردى كئى ہے درن غربب أن كاديكرائمة كى طرح ب يتمام ائتاس برنتفق بي ك قبر كاسع مذكرا عائدان كو بوبرديا جائے ـ يرمب كي توجيدكى محافظت ، ترك كى جرايب كرة كومسيد بنا يا جائيين يزركون في الشرتعالي كي إس قول و ادركها أنفون في بركز مت جيور ومعبودون ابنوكوا وربركز مت چمورو و در کو در مواع کواور زلینوت کواور نه بیوق کواور نه نسر کویه (نوح سام) میں فرایپ كية وم وح ك نيك وك تع رجب يدمرك تولوكول في إن كى قرول كو معتكف بنايا يم د ہاں اُن کی تصویریں بنائیں بھر کھے عزمہ کے بعدائن کی یوجا متردع ہوگئے۔ امام بخاری نے انی میمیں یہ بات مغرت ابن عباس سے نقل کی ہے۔ تبود برحب نیٹے بنائے گئے تمان کی زیارت کی ۱- دریث مب سے پہلے را نعنی برعتیوں نے گھڑی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہی جنہوں نے مسجدول کومعقل او رکشهدول کوایا دکرد کھاہے۔ انٹرکے گھروں کوبر بادکرد کھلہے جن کے بارے ين علم مے كان كوآيا وكروا وروبان ذكرا لله كروا ورفدائے و مدؤلا شركي كى عبارت كرو اودمنتا بردمقرول كوآباد ركهت بي جهال شرك كرفي بين جموتي باتي بناتي بي اورايسي برعتين كرتي بين من كان كتاب الشرمي وكرب من منتب رسول الشهي وقرآن مي تومساجد كا

ذكرب من مقابرومشا بركا-

استرتعائی نے قربایا یہ کہم کرتا ہے ہروردگارم اماتھ انسان کے اور میدھا کرو منسہ
اپنے کو نزدیک ہرتما ذکے اور کیارواس کو خاص کرکے واسطے اس کی عبادت کے (اعواف ۱۳۲۰)
اورا نشرتعا لئے فربا یا مسوائے اِس کے کرنہیں آباد کرتے ہی مسجدیں اسٹر کی کو گردہ خفس کہ
ایمان لائے ہیں ساتھ اسٹر کے اور دن آخرت کے اور تا کم کرتے ہیں نماز کو یہ (قرب ۱۱۰) اور
فربایا " اور یہ کرمسجدیں واسطے اسٹر کے ہیں ہیں مت بکاروساتھ اُس کے کسی کو یہ (جن ۱۸۰۰)
اور قربایا " اور مت بلوان سے اور تم اعتماف کرنے والے ہونے کا مسجدوں کے (بقرہ ۱۰۵۰)
اور قربایا " اور کون ہے بہت ملا لم آس تھن سے کرمنے کرتا ہے مسجدوں اسٹر کی کو یہ کو دکر کیا جائے
اور قربایا " اور کون ہے بہت ملا لم آس تھن سے کرمنے کرتا ہے مسجدوں اسٹر کی کو یہ کو دکر کیا جائے
اور قربایا " اور کون ہے بہت ملا لم آس تھن سے کرمنے کرتا ہے مسجدوں اسٹر کی کو یہ کو دکر کیا جائے

انخضور سے بیجے بخاری بیں روایت ہے۔ آپ نے فرایا یہ تم سے پہلے لوگ مقروں کو مبری بنا لیتے تھے بیں تعییں ایس کی مما نعت کرتا ہوں ہو والٹراعلم (اس کوا حمر بن تیمیہ نے لکھا ہے) امام ابن تیمیتہ لے کہا ہے۔ زیارتِ قبور کے مغرمی ناز تعرکر نے کے بلے میں واد قول ہیں۔ اس برحسب زیل اعتراصات وارد ہوتے ہیں۔

بہلا اعرام ن یہ ہے کہ یہ بنائے کرانیا ، اور صالحین کی تبور کی زیارت قربت ہے یا جائز
یا گاہ ، اگر یہ گنا ہ ہے تو یہ کہنا کہ یہ مغراگر محض زیارت کے لئے ہے تو تعر جائز نہیں ہے بہار
ہے اِس لئے کا گر سفر کے دو مقصد موں ایک گنا ہ اورایک جائز تولا محالہ وہ مغرنا جائز ہوگا
لہٰذا یہ کہنا محض زیارت کی نیت ہو تو تعر نماز جائز نہیں بیکارہے ۔ اوراگر یم فرقرت ہے تو
اِس میں دو قول نہوں گئے اِس لئے کہ اِس صورت میں مما فرک دو حالتیں ہوں گی یا تو دہ
اِس مور پر مفرکرے گا جیساک دیگر مباح مقاصد کے لئے سفرکرت ہے تو می تعر بلا ظلاف جائز ہوگا
ہوگا یا یہ خیال کر کے سفرکرے گا کہ یہ ترثبت ہے ۔ اِس بر ہم عنقر یب گفتگو کرنیگے۔
مور کا اعرام قرار دے رہے ہی جس کا ہم انکار کر چکے ہیں۔ اِس مرت برہے کہ وہ اِس سلسر کو
بالا تفاق حرام قرار دے رہے ہیں جس کا ہم انکار کر چکے ہیں۔ اِس مرت ایس عقیل کے قول کے

زارت غيرال ام

ا عتبارے اُس کی حرمت کا سخبہ ہوتا ہے۔ اگراس نسبت کومیح مان بھی لیا جاتے تو بھی اُس میں معنور کی جرمت کا سخبہ ہوتا ہے۔ اگراس نسبت کومیح مان بھی لیا جائے تو بھی اُس معنور کی جرکے سفر کی تصریح نہیں ہے۔ ابن تیمیت نے اِس سفریں نماز کے تصری ما نعت کی اور اُن کی ابن بطقہ ' ابن عقیل اور علمائے متقدّ بین کے بہت سے گروہ ہوں کی طرف نسبت کی ہے لیکن آخوں نے اپنے ایس قول پر کوئی دلیل قائم نہ کی اور نہ یہ تبایا کمتقدّ بین کے وہ کون سے گروہ ہیں جنہوں نے اِس سفر بیس نما ذکے قعر کو منع کیا ہے۔

عیسراا عرّاض به ہے کر ابن تیمید نے کہا کہ علما به متقدّ بین نے اِس سفر بی نماز قورکرنے کومنع کیا ہے۔ جیسے کر ابن بطقۃ ادرابی عقبل۔ تو ابن عقبل کو اُنھوں نے متقرّ بین بی شار کیا بھر قدم کے جواز کے بارے بی کہا کہ یہ قول ابوضیفہ رحمہ اللہ اورابی عقبل کا خرّان کا ہے۔ الم شافی او الم احمر کے منبقین میں سے غرالی دغیرہ کا غرالی اورابی عقبل کا زیانہ ایک ہے بلکا بی قبل کی وفات کی وفات فی ہے۔ غرالی کا سن وفات کی دفات کی وفات خرالی کے بعد ہوئی ہے۔ غرالی کا سن وفات میں مہم جبکرا بی عقبل کا سن وفات منا خریمی میں شار کیا ہے۔ بہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے قول کی نا یمد کی دجہ سے ابن عقبل کومت قدیمی کی منان سے بعید تھا۔

جمس نے میری موت کے بعدمیری زیارت کی ، والی حدیث کے بارے میں ابن تیمیتہ فے کہا یہ حدیث ابن تیمیتہ علائے کہا یہ حدیث ابن ما جمیں ہے یہ جس نے جج کہا یہ حدیث ابن ما جمیں کہ بیں موجود نہیں ہے یہ جس نے کہا اور میری زیارت نہ کی ، والی حدیث کے بارے میں ابن تیمیتہ نے کہا ہے کسی عالم نے اس کی دوایت نہیں کی ۔ اگر جاس میں صنعف ہے دیکن ہم پہلے اِس کے دا ویوں کو گرنا چکے میں ۔

ا ام این تیمینہ کا یہ کہنا کہ مساجد ٹلٹنے کے علاوہ کے لئے اگر کوئی شخص کسی سجد میں نساز پر صنے کی منت مانے کا تومئنت لازم نہ ہوگی، میج نہیں ہے۔

اس کے کرام م شافعی کے اِس میں دو تول ہیں۔ ایک قول کے اعتبارے برئنت لازم موجائے کی - ابن تیمیتہ کا یہ کہنا کہ علما رقے تصریح کی ہے کہ مسجد قباکے لئے مفرد کرے کہونکہ وہ مساجد نائی میں داخل نہیں ہے۔ یہ می میجے نہیں ہے۔ لیٹ ابن سعد کے نزدیک مساجد زارم حرالاام

الله اوران كے علاوہ مساجد كى مُنت لازم موكى بعض موالك سے معى منفول ہے كم مجدتها کے لئے نذر کرنے والے کے لئے مواری کا استعمال جا ترب اوران موالک نے آنخصنور کے قبالشريف نے جانے كوكہا ہے كر يرمغربغيرمنت كے تقاران دونوں مرمبوں كے بعدابن تيميزكا يهكبناك علماركااس براتفاق بككرسجرتباك كفصفرناجا تزب ورستنهي بابنتيت کارکہناک زیارتِ تبودکے لئے مفردعت ہے کسی صحابی اورکسی تابعی نے ایساسفرنہیں کیا منا تخصنور نے ایسے مفرکاحکم دیا۔ رایس کومسلمانوں کے کسی امام نےمستحب تراردیا۔ اب اگر كونى زبارت تبورك المص سفركرے كاتوره منت اوراجاع أمت كے خلاف على كرے كا الم ما بن تيميد كايد صريح جعوث ہے۔ ہم بتا مكے بي ككن صحاب اوركن ابعين نے يرم كيا ہے۔ اوركن علارفے إس كومستحب كردا تاہے - بيمرابن تيميز نے يہ تول اپني طرف سے تنہيں بلكه دومرد كامقول كركے بيان كيا ہے اور برنہيں بيان كياكراس كا قائل كون ہے۔ شايران كامقعديہ ہوکراس و مرداری کوایتے کندموں سے آ ارکردومرے پروال دیں۔ لیکن وہ اِس طرح سے اس نقل کی درداری سے بری نہیں موسکتے ہیں۔ بہرطال اس تول کی بڑا فی اُن کی طرفہی شوب ہوگی۔ پھراکھوں نے اِس تول کی نبست ابوعبدا مترابن بطہ کی طرف کی اور كہا اپن " ابانة صُغرى " بي ير أخول نے كہا ہے - ہم يہلے كر يكے بي كر انخفنوركى قبتركى زیارت کے بارے میں ہم نے اُن کا تول" ابار میں اِس کے خلاف دیماہے۔ بعض لوگ یہ كت بين كرأن كى دوكما بول كانام "إبار "ب- ابن تيميتر في جوأن كا تول نقل كيا ب وه "إباء صغری" كا ب اورجرتول إن كام نقل كررس بي وه إبايدكرى مكاهدابا يميح ب تو إبار صغرى " كاير تول الخصور كى تبرك علاده دير تبور برمحول كياجائ -اكد دونوں تولوں میں تعنادر ہو۔ ادراگران کا قول وی ہے جوابن تیمیتے نقل کیا ہے تو میر ان كاير تول فال التفات ہے۔ پھرير بھى يادر ہے كرا بوعبدا سرابن بقلر كے إرسے من اب نقدوجرح كى متضادرائيں ہيں عطيب نے ارتيج بغدادي بعض محدّثين كاأن كے بارے یں یہ تول نقل کیا ہے کہ وہ اُن شنی مدیث کے بارے میں سماع کا دعویٰ کردیتے تھے اور ابوالقائم الازبرى لے أن كو صنعيف صعيف صعيف صعيف كيا ہے اوران كى ايك مندبيان كى

marfat.com

زبارت غرالانام

ہے کہ دہ بغوی سے روایت کرتے ہیں ا در بغوی مصعب سے اور مصعب الک سے اور مالک نے اور مالک نے اور مالک نے اور زمیری انس سے وہ اکتفنورسے کہ انتخصور نے فرایا" علم کا طلب کرنا ہر سلمان برزمن ہے ۔ اور بر روایت اس مندسے بالکل وصعی ہے فیطیب نے اِن کے بارے ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ دہ نبک بزرگ اور مستجاب الدعوات تھے۔

بہرمال ہم نے اُن کے احوال اِس کے لکھ دیے ہیں تاکہ داضح ہوجائے کا اُن سے تعلی کی مکن ہے۔ ابن تیم تینہ نے کہا کہ اوم محدالمقری کا یہ کہنا کہ انحصنور کا یہ تول "کجا وے دیے جائیں نغی استخباب برحمول ہے در وجہوں کا محتل ہے۔ ایک یہ کہ اُنھوں نے تسلیم کردیا کہ بر مغرنبک کام نہیں ہے د قریت ہے د طاعت من وہ حنات میں سے ہے اِس لئے جو برسفر نبک کام نہیں ہے د قریت ہے د طاعت من وہ حنات میں سے ہے اِس لئے جو شخص بیاعتما در کھے کہ انہیا را درصالحین کی تبور کی زیادت قریت اور طاعت اور عبادت ہے توان نے اور عبادت ہے توان نے اور عبادت ہے۔ آئی نے اجاع کی مخالفت کی۔

 زيارت فيرالانام

مقعدیہ بے کبیزکسی اور مارض کے عمل اِس جگر کے لے سفر کرنا مساجیۃ بلانے کے عسلاوہ مستخب نہیں ہے۔ ہاں اگرا ورکوئی وجہ بوجیے کسی عزیز کی تیا رواری طلب علم وغیرہ و ورس جگر کاسفر بھی ستحب ہو جائے گالیکن ابو محد نے اِس بات کا ذکر نہیں کیا جمعیں تو ماز کے قصر کے جواز کو بیان کرنا تھا اِس سے اُمفوں نے سفر کا جائز ہوتا تابت کیا۔ ابن تیمیہ کا یہ کہنا کے جہ اِس اعتقا دسے سفر کیا کہ دہ طاعت ہے تو یہ بالاجارع مام ہوگا تو حرمت امر لیقینی ہوگئی۔ یہ بھی ابن تیمیہ کا کار م بھی اور فاصد ہے۔ ابہام اسل متبارسے کراکٹر لوگ جواہی کوشیں گے بہ بابتدائی کلام ہے اِس میں تحریم براجاع کا دعویٰ کیا ہے اور یہ فیصلہ کوشیں گے بہ ابتدائی کلام ہے اِس میں تحریم براجاع کا دعویٰ کیا ہے اور یہ فیصلہ کوشیں کے بہ ابتدائی کو مساور برہے کر اگر ہم تسلیم کریس کرمنے بالاجاع طاعت نہیں ہوجا ہے گا۔ یہ بھوجا ہے گا۔ اس کے مقا رہ بھی ہوجا ہے گا۔ اس فیصل کو حسرام ہوتا کے گا کہ ایس کی کا در اُس کو ذگانا ہوگا شاب فیصل کو حسرام قوار دیا جائے گا اور اُس کو ذگانا ہوگا شاب کے اعتبار سے اُواب کا ستی ہوگا۔ وریڈ آس کی نا دائی جمی جائے گا اور اُس کو ذگانا ہوگا شاب کو اُس کا انسل بنی جگر مباح رہ ہوگا۔ وریڈ آس کی نا دائی جمی جائے گا اور اُس کو ذگانا ہوگا مذاواب اور اُس کا خطا ابنی جگر مباح رہ ہوگا۔ وریڈ آس کی نا دائی جمی جائے گا اور اُس کو ذگانا ہوگا مذاواب اور اُس کا خطا ابنی جگر مباح رہ ب گا اِس میں تحریم کہاں سے بیدا ہوگی تی ۔

ر گفتگو توائس مباح میں تنی جس کو عبادت کے طور پرانجام دیا مالانکہ اٹس کا اعتقاد
ائس کے عبادت ہونے کا رخفا تو یہ ائس کی وجہ سے گنا ہمکار ہوگا اور یفعل حوام ہوگا کیونکہ
ائس نے تقرب الی استہ ایسے فعل سے کیا تھا جو قرائت رخفا ۔ ذامنتہ کے نزدیک رائس کے خیال میں بہیں سے اس سند میں تعلقی واقع ہوئی ہے اور یہی مال تنام برعتوں کا ہے اور یہی فیلی کسی نے کوئی فعلی برعت ایجاد کی اس کا ایجا دکمند و گنبگار ہوگا کی کوئیکہ ائس نے دین مالی یہ خرد تھی ۔ کیونکہ ائس نے تقریب الی الشراب ی چزسے کیا جس کو وہ ایسی چزہے کیا جس کو دین کی بات نہیں ہے میکی عوام میں سے جائس کا منقلہ موگا اگر وہ ایسی خور ہر جس میں تقلید موکلتی تھی جیسے کہ دین کے فردعی مسائل ، اور ائس نے ایس نعل کواس طور بر انجام و یا کر وہ عبادتِ شرعیت ہے توائس برکوئی گناہ نہیں ہے اور اگر وہ ایسا فعل ہے جس میں تقلید مائر نہیں ہے جسے کہ دین کے اصول قوائس پرگناہ ہوگا۔ اور ہمارا یسکل فروع میں میں تقلید مائر نہیں ہے جسے کہ دین کے اصول قوائس پرگناہ ہوگا۔ اور ہمارا یسکل فروع میں میں تقلید مائر نہیں ہے جسے کہ دین کے اصول قوائس پرگناہ ہوگا۔ اور ہمارا یسکل فروع میں میں تقلید مائر نہیں ہے جسے کہ دین کے اصول قوائس پرگناہ ہوگا۔ اور ہمارا یسکل فروع میں میں تقلید مائر نہیں ہے جسے کہ دین کے اصول قوائس پرگناہ ہوگا۔ اور ہمارا یسکل فروع میں

زيارت خرالنام

سے ہے۔ اگر ہم سیسلیم کرلیں کرکسی نے اِس مفر کومتحب قرار نہیں دیا اور پھرکسی نے اُس کوکسی اسے ہے۔ اگر ہم سیسلیم کرلیا توانس نے مزحرام کیا نہ وہ گئنہ گار ہوگا۔ اور ایس مسئلہ میں تومب استجاب کے قائل ہیں الہذا اِس میں گناہ کا کوئی احتمال نہیں ہے۔

ام ابن تیمینہ نے یہ کہا اور بریہی بات ہے کہ زیادت قبرالبنی کا جو مجی سفر کرتا ہے وہ اکس کوطاعت مجد کرکرتا ہے ہے ابن تیمینہ کے اس کلام سے یہ واضح ہوا کو وہ فرضی طور بربات نہیں کراہے ہیں بلکرمسلا نوں کا جوعل ہے اس کے متعلق بات کر رہے ہیں البذا اُنکے خیال کے اعتبار سے مسب کا یرسفر باجاع المسلین حرام ہے ۔ اِتّا یشرو اِنّا اُلْہُ وَاُجِعُونُ ۔ تو پھر اُن کے نزدیک تمام زانوں میں تمام مسلمان جواطران عالم سے زیارت کے لئے آتے ہیں جمع علیہ امر حرام کے مرتکب ہوتے ہیں ۔ ابن تیمینہ کا یہ کلام ظاہر کرتا ہے کہ دہ زیارت تو بالنبی کرنے والوں کو گمراہ اور معصیت کا دسی ۔ ابن تیمینہ کا یہ کا مون مدادانہیں ہے۔ والوں کو گمراہ اور معصیت کا دسی مدادانہیں ہے۔ والوں کو گمراہ اور معصیت کا دسی اعتبار العنباق العنباق العنباق العنباق العنباق العنباق میں انتخابی العنباق العنباق میں انتخابی العنباق العنباق میں اسے دس کا کوئی مدادانہیں ہے۔ والاحتوال والاحتوال والاحتوال میں مدادانہیں ہے۔ والاحتوال والاحتوال والاحتوال والاحتوال کے اللہ العنباق میں مدادانہیں ہے۔ والوں کو کا تو کا تو کا والاحتوال کی اللہ العنباق العنبا

ابن تیمینکا یک بناک اگریز فرص کیا جائے کرکوئی کسی مباح غرص کے لئے قرائبتی کا سفرکرے قویہ جائز ہے لیکن یہاں اس سے بحث نہیں ہے۔ اِس کلام کامفہوم بے سکلا کر زبارت کی غرض مباح نہیں ہے۔

ابن تیمیت نے کہا کو نفی ہی کو چاہتی ہے اور نہی کا اقتصار تحریم ہے۔ اِس کا مطلب یہ ہے کہ ایومحقر کے "کیا وہ مذکسا جائے "کو استحباب برحمول کرنے کی نفی کررہے ہیں اِس کا جواب یہ ہے کہ نفی نہیں کا اقتصابی ہیں کرتی ہے۔ ابومحقر یہ کہ میکتے ہیں کو نفی کی حقیقت خبرہے جو مذکر کم کو جا متی ہے مذکر است کو۔ اور نہی کے دو معنیٰ ہیں ایک حقیقی جو تحریم ہے وہ مرحم کم کو جا متی ہے مذکر است کو۔ اور نہی کے دو معنیٰ ہیں ایک حقیقی جو تحریم ہے وہ مرسے معنیٰ مجازی جو کراست ہے۔ جب نفی کو اپنی حقیقت خبرہ سے نہی کے معنیٰ میں استعمال کیا جائے تو دو فول احتمال ہوتے ہیں ۔ تحریم اور کرا ہت اور جو معنیٰ بھی مراد نے جائیں اُس میں وہ مجاز ہوتی ہے۔ اِس نے کہ خبر اِس معنیٰ کے لئے موضوع نہیں ہے۔ اِس نے کہ خبر اِس معنیٰ کے لئے موضوع نہیں ہے۔ اِس نے کہ خبر اِس معنیٰ کے لئے موضوع نہیں ہوتے ہوتی ہوتی بیض مجازات کو بعض پر ترجیح دینا ہوا۔ اب کیمی یہ ترجیح دوسری ترجیح کے معارض ہوتی ہے قرا اومحد کوحتی حاصل ہے کہ وہ اول

کہیں تحریم میں بر لفظ اپنے حقیقی معنیٰ میں نہیں ہے۔ یا اُس میں اِس کا استعمال ظاہر نہیں ہے۔

اِس کے کر خبر فقط نہی میں ستعمل نہیں ہے بلک اِس کے معنیٰ میں ستعمل ہے اور ایس کے معنیٰ میں ستعمل ہے اور ایس کے معنیٰ حقیقی بھی ہیں اور محازی بھی۔

ابن تیمیز کار کہنا بالکل تعلط ہے کہ زیارتِ قرائبی کے ملسلے کی جس قدرہ مادیت ہیں وہ مب کی مسلے کی جس قدرہ مادیت ہیں وہ مب کی مرب اہل کلم کے نزدیک ضعیف بلکی موضوع ہیں کیسی معتبر مهادب بنن نے اُن کو روایت نہیں کیا۔ ہم شروع کا بیس اس کا بطلان ظاہر کریکے ہیں۔ اور درک ایم مالک نے " زرت قرائبی سمنے کو مکروہ مجعل ہے۔ ہم نے اِس کی مراد ہی مجعادی ہے۔

ابن تیمیت کار کہنا کہ اگر میں فقط مشروع بوتا تواام مانک کمی اس کو کروہ نظراردیے۔ یہ بات توبہت بے موتع ہے۔ اس لفظ میں جیس ہے بلکراس کے معنی میں ہے۔ موقا میں امام مانک سے جومنعول ہے اورام ماحمدا درا بودا کردے وہ سب ابن تیمیتہ کے خلا ہے اس لئے کہ ایس لئے کہ ایس سے کوارس نے رائے معنی کا بھوت ہوجا تا ہے۔ میری قبر کوعید نہ بناؤہ برہم پہلے گفتگو کر بی اوراس کا میم مفہری بتا چکے بیں اور یہ مدیث کر میم واور نداری برخوا کی است کر بھیے ہیں اور یہ مدیث کر میم واور نداری برخوا کی است انعوں نے اپنے اپنیاد کی قبروں کو مبحریں بنایا میں ایس تیمیتہ کے متری کی دلیل نہیں ہے اس انتیار کی قبروں کو مبحدین بنایا ہے اوراگر ڈیارت کو مبحد بنائے پرقیاس کیا جلتے قر یہ بائکل غلط بات ہے۔ ابن تیمیتہ کا یہ کہنا کہ ما دت کے خلاف معوا کی بجلتے حضرت عالقہ کے یہ بائکل غلط بات ہے۔ ابن تیمیتہ کا یہ کہنا کہ ما دت کے خلاف معوا کی بجلتے حضرت عالقہ کے جمایت بائک غلط بات ہے۔ ابن تیمیتہ کا یہ کہنا کہ ما دت کے خلاف معوا کی بجلتے حضرت عالقہ کے بیان کا خرق ما گفت میں قوالم خضورائی وقت بنا سے تاکہ وہ قبر بہت نہ بات صبح نہیں ہے، بلکہ مجرہ ما شاشہ میں قوالم خضورائی کی متوست دن کے گئے جب یہ مدیث مامنے آئی کر نبی ائی جگروش ہوتا ہے جس جگرائی کی متوست دن کے گئے جب یہ مدیث مامنے آئی کر نبی ائی جگرہ ما مات ہوگی ہو۔ یہ جس جگرائی کی متوست واقع ہوگی ہو۔ یہ جس جگرائی کی متوست واقع ہوگی ہو۔ یہ جس جر درابت ہے اس کو برکس وناکس جانتا ہے۔

ک مفرت ماکشے فرایا ۔ اگریوا ندیشہ دہر آک ہوگے مفوری قرکومیور بنائیں گے قومفوری قرمیدان میں بنی رہ قول ابنی جگہ اس کو نقل کیا ہے ۔ یہ بات معزت ماکشہ نے مضور کے دفن کے بعد قرک جرے ابنی جگہ بالکامیم ہے ۔ الدخی نے اس کو نقل کیا ہے ۔ یہ بات معزت ماکشہ نے مضور کے دفن کے بعد قرک جرے بر بہت اور مسوای منہا دہر بہت اور مسوای منہ نا میں معالی مکت کے طور پر کبی تئی۔ بینک مجرہ میں تدفین کا فیصل اس بنیا دہر نہیں ہوا تھا جگہ کے ارسے میں نعدائی مکت کے طور پر کبی تئی۔ بینک مجرہ میں تدفین کا فیصل اس بنیا دہر نہیں ہوا تھا جگہ کہ انہیں ہوا تھا کہ نی آمی جگہ دفن بر تاہے جی جگہ براس کی موت جو ان ہو۔ وحتی ب

زيارت خرالانام

ابن تیمتیکا یک ناکرجب تک قرالتی مجدسے مجداتی کوئی محالی یا تا بھی قرکے پاکس ناز

یرفعنے بااکس کو چیکو نے یا وہاں دُعاکر نے نہیں جا تا نفا۔ اِسی پرم م یہ کہتے ہیں اِس سے ابن تیمیر

کا دعویٰ نابت نہیں ہوتا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ زیارت کے آواب یہی ہیں ہم میں وہاں ناز

پرفیعنے کوا در قر کے سے کرنے کو منع کرتے ہیں حالانکہ یہ بات بھی بالا جاع ممنوع نہیں ہے۔

ابوا سین کی ابن من نے اپنی کتاب آنجا والمدینہ " پی لکھا ہے کہ مروان ابن ایمکم آیا توائی نے زیکھا ایک شخص قرالتی سے چیٹا ہواہے ۔ مروان نے ایس کی گذھی پکروکرائی کو قرمے جُدا

کیاا ورکہا تو جا تا ہے کہ توکیا کرو ہا تھا ؟ وہ شخص مروان کی طرف متوجہ ہوا اور بولا ہی جا تا ہوں کہ میں دسیقہ ہوا اور بولا ہی جا تا ہے کہ توکیا کرو ہا تھا ؟ وہ شخص مروان کی طرف متوجہ ہوا اور بولا ہی جا تا ہی مرد میں در ہی جو ایس آیا ہوں ۔ بھر وہ شخص اولا۔ دین ہرائی و ذات ما تم زکر وجبکہ ائی ہے متوتی اہل میں ما عزیوا ہوں ۔ بھر وہ شخص اولا۔ دین ہرائی و ذات ما تم ذکر وجبکہ ائی ہے متوتی اہل ہے ہوں ۔ مُعلَّلِ بُ جواہی دوایت کے داوی ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرتِ ابوا یوب انعماری کا قصتہ ہے۔

ابن نیمیتہ کا یہ کہنا کہ صنیا ہے اور ابدین جب انخفنور کو سلام کرتے تھے اور دُ عا کمرتے تھے اور دُ عا کمرتے تھے تو قیلہ رو ہوتے تھے قبر کی طرف سُنہ نہ کرتے تھے۔ اِس قول سے معلوم ہوا کہ ابن تیمیتہ کو مجی اِس کا اعتراف ہے کہ معلقہ ما تحیین سلام کے دقت دعا بھی کرتے تھے۔ اب را اُن کا جمرہ میں داخل نہ ہونا تو یہ ادب کی دجہ سے تھا۔ اگر بے نا بت بھی ہوجائے کہ وہ دعا نے وقت تبلدم ہوتے تھے توایس سے زیارت کا ایکار یا مغرکا ایکارٹا بت نہیں ہوتا ہے۔

ابن تیمیتہ نے کہا۔ امام ابو منیفہ کے نزدیک آپ برسلام بھیجنے کے وقت بملاروہے۔
ابواللیت سم قندی نے نقاوی میں ایک حکایت میں جوحسن ابن زیاد کی حفرتِ ابوصنیف
سے ہے یہی کہا ہے۔ سروجی حنفی نے کہا کہ ہا رے نزدیک نبلدر دکھڑا ہو کریا نی نے کہا
سوافع وغیرہ نے کہا ہے کہ دعامے وقت بیشت قبلہ کی طرف اور مُرز قبر کی طرف ہونا چاہیے۔
اور یہی امام احمد کا قول ہے اور بعض حنفیتہ نے کہا ۔ قبلہ رُخ ہونے میں دو عبادیں اوا ہوں گی۔
مین ایک قبلدر نے ہونا یہ بھی عبادت ہے ، دوسرے دعام اور اکثر علما رکا قول ہے کہ دعا قبسر کی
طرف وجی کرے ہونا یہ بھی عبادت ہے ، دوسرے دعام اور اکثر علما رکا قول ہے کہ دعا قبسر کی

زيارت خيرالانام

کرنا چاہئے اور بلاشک وشید زندہ کوسلام اس کی طرف رُٹے کرکے کیا جاتا ہے۔ ابن تیمیز کارکہا کواکٹر علما دیے کہا ہے کہ خاص سلام کے وقت تبرکی طرف مُزکرے۔ یہ تفاص می تید کہاں نزکورہے اِس کا حوال مطلوب ہے۔

سوافع اورخا بلہ کا درخا بلہ کے اکثر علم رسلام ود عادونوں مالتوں میں قبر کی طرف رئے کے قائل ہیں۔ اختاف کی مشہور کا بوں میں اِس سلاکا ذکر ہی نہیں ہے۔ البتدا باج ابوصنی فیصلے کے اور قبل اس کے کہ ایوب خیتائی آئے اور قبل نئی کے قریب پہنچ ، قبد کی جانب رُخ کیا اور قبلہ کی جانب اُن کی پشت تھی۔ ابراہیم حربی نے اپنی مناسک میں کھا ہے۔ قبلہ کی جانب بُشت کرو اور قبلہ کی جانب بہت کرو اور قبلہ ود عا بڑھو۔ اِس کو آجری نے "کتاب الشریع" میں ذکر کیلہ ۔ ابن تیمتہ نے یہ بھی کہا کہ انویس ہے کوئ بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ دعائے وقت قبر کی جانب مُشتر کیا جائے۔ ہاں ایک جھوٹی دوایت امام مالک سے ضوب ہے جبکہ اُن کا فرہب اِس کے خلاف ہے۔ ہاں ایک جھوٹی دوایت کہ انتہ میں ہے کوئ بھی کہا گو بیرائر ماری جنبل صاحب المستوعی فی فرہب احد ہے کہا ہے کہ ایک ہوئی ہی کہا ہو بیرائر ماری جنبلی صاحب المستوعی فی فرہب احد ہے کہا ہے کہ قبلہ ہے۔ اِس کے مقالم ہے۔ اِس کے خلاف کے دوس کی جانب کہا ہے کہ قبلہ ہے۔ اِس کی خلاف کے دوس کی جانب کہا ہے کہ قبلہ ہے کہ ایک ہوئی ہوئی کہا ہے کہ قبلہ ہے کہ دوسل کہا ہے کہ قبلہ ہوئی ہوئی مورماکی تعقیل بیان کی ہے۔ اِس سے خلا ہوئی کو دوسل میان کی ہے۔ اِس سے خلا ہرہے کہ دوسل میں قبل کی حانب کرے۔ اِس سے خلا ہرہے کہ دوسل میں قبل کی جانب کرے۔ اِس سے خلا ہرہے کہ دوسل میں قبل کی حانب کرے۔ اِس سے خلا ہرہے کہ دوسل میں قبل کی جانب کرے۔ اِس سے خلا ہرہے کہ دوسل میں قبل کو میں مذکر نے کے قائل تے۔

یں مال ہمارے علمارکا ہے کہ وہ مطلقاً قرالبی کی طرف ورخ کولے جی قوبظاء د ماؤسلام دونوں میں قربی طرف و خ کوئے ہے قائل ہیں ۔ ای طرح ہم نے ایجی ایرائیم حربی کا قول نقل کیا ہے جس میں دہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے تھڑے کی ہے کر قرالبی کے پاس پہنچ تبلہ کی جانب بہت کرے ، قرک د بواد کی جانب ورخ کرے اور جار ای جانب کے اس بہتے ہو کہ کر آخف ور پرسلام پڑھے بھردا ہی جانب کو بٹے اور حضرت اپو کمر پرسلام پڑھے بھردا ہی جانب کو بٹے اور حضرت اپو کمر پرسلام پڑھے ، بھر ہما اور دامنی جانب کو بٹے اور حضرت اپو کمر پرسلام پڑھے ، بھر سے ، بھر اسا اور دامنی جانب کو بٹے اور حضرت کی پرسلام پڑھے ۔ پھر پہلی مگر پرا مخف ورک سائے آجا ہے اور ایک جانب کو بٹے اور حضرت کے برسلام پڑھے ۔ پھر پہلی مگر پرا مخف ورک سائے آجا ہے اور ایک جانب کو بٹے اور حضرت عمر پرسلام پڑھے ۔ پھر پہلی مگر پرا مخف ورک سائے آجا ہے اور اور ایک خاندور کو اپنے کے دُما ہیں وسید بنائے اور خدا کے دریا دیں آپ کوشف بنائے۔

یعرقرکے مربانے کی جانب بڑھ جائے۔ پھر قرادراس سنون کے درمیان کوڑا ہو جو دہاں ہے۔
اور قبلہ رُخ ہرکرانٹہ کی حدوثنا کرے اپنے اوراپنے والدین کے لئے دعائیں کرے۔ خلاصہ یہ کر دعائیں قبلہ رخ ہوناہی بہترہ اور قبل کر خابی بہترہ ۔ اور ہمارے ملم بی نہیں ہے کہ کسی عالم نے بی اِس کو کر وہ کہا ہو جس حکایت کو ابن تیمیت نے جھوٹی حکایت برکوئی سکے اُس کو فاضی عیاض نے " برنفاد" کے تیسرے باب میں وکر کیا ہے اور اِس حکایت پرکوئی سکے مہیں کہ ہے اور اِس حکایت پرکوئی سکے مہیں کی ہے اور اِس حکایت پرکوئی سکے مہیں کہ ہے اور ذیہ کہا ہے کہ ایم مالک کا خرب ایس کے خلاف ہے۔ آئی اِس نکوریہ کوابی جید نہ بیان کیا ہے۔ ابوجعفرا میرالموسنین کی امام مالک سے مبدینہوی میں ایک بحث ہوئی جس میں ابوجعفر نے امام مالک سے کہا۔ اے ابو عبداللہ بتاؤ میں قبلہ رائ موکر دعارکروں یا رسول اسٹر ابوجعفر نے امام مالک سے کہا۔ اے ابوعبداللہ بتاؤ میں قبلہ رائ موکر دعارکروں یا رسول اسٹر مستی انتظامی کو اورائی کیوں کرتے ہوئی کو اورائی کون کرتے ہو کہا کہ اسک نے فرایا۔ آئی طوف رائی کرو اورائی کوشیسے ہوجبکہ وہ تمہارا اور تمہارے باب آوم کا وسید ہیں۔ اُن کی طوف رائی کرو اورائی کوشیسے بناؤ اللہ قبائی اُن کی شفاعت قبول فرائے گا

پھوتا منی عیاض نے پڑفائے جوتے باب میں فرا یا ہے۔ ابن و مہب کی روایت ہے کہ امام مالک نے فرایا کہ جب المحصور پر سلام بڑھے اور وعا انگرفتر کی جانب رُخ کرے مذکر قبلہ کی جانب اور قبر کے قریب ہوکر مسلام کرے، قبر کامسے مذکرے۔ یہ امام مالک الممب المام کے بہت بڑے شاگر دنے بیان کیا ہے اور اس میں تھری ہے کہ قبر کا استقبال کرے مذکر قبلہ کا مناسب یہ ہے کہ وعامل کیا ہے کہ عبدا لیڈ ابن و بہب نے تنبیوط " میں یہ کی کہا ہے مناسب یہ ہے کہ وعاملے نے قبر کے باس قیام مذکرے سلام کرتا ہوا گر رجائے تو دونوں مناسب یہ ہے کہ وعاملے نے قبر کے باس قیام مذکرے سلام کرتا ہوا گر رجائے تو دونوں دوایتوں میں اگرافتلان ہے تو دعاملے نے شہر نے یا نہ مظہر نے میں ہے، استقبال قبر میں کوئی اختلا نہیں ہے۔ اور تیم بہلے بہت سے مائی علمار کے اقوال بیان کر بچے ہیں کرقر کے باس رشک اور دُ عام کرے اور قبر کی جانب پشت رکھے تو اب می ذکام کرے اور قبر کی جانب پشت رکھے تو اب می ذکام کے لئے کیے جائزہ کہ کو ایم مائل۔ ایک بلک تمام علمار کا ساک اس حکایت کے خلاف ہے کہ لئے تیام علمار کا ساک اس حکایت کے خلاف ہے اور ایس دیم و خیال سے اس حکایت کو جو ٹی روایت کے جبکہ ایس دوایت کا ایک ایک دادی فق اور ایت کا ایک ایک دادی فق اور ایت کا ایک ایک دادی قدر دانا نت اور ڈقا ہے شنق ملے نے تھے دور ایم دور ایم ترب و خوال ہے کو میان کی عظرت اور جلالتِ قدر دانا نت اور ڈقا ہے شنق می خوالت کے دور ایم دور کی دور ایس دیم و خیال سے اس حکایت کو جو ٹی روایت کی وجو کی دور ایس کا ایک ایک دادی تھی میانہ کا دور ایت کا ایک ایک دادی میں کا تھی دور کیا ہے کہ دور ایس کی عظرت اور جلالتِ قدر دانا نت اور ڈقا ہے شنق می کھی دور کیا ہے کو دور کیا ہے کہ کو دور کیا ہے کہ کو کیا ہے کو دور کیا ہے کو حدور کی معاشر کیا دور کو کا کے کا کھی کیا گور کیا ہے کور کیا ہے کیا کیا گور کیا ہے کو دور کیا ہے کور کر کے دور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کے کا کھی کی کیا گور کیا گور کیا کے کا کھی کی کور کیا ہے کور کیا ہے کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور ک

עוור ביוויו)

جہ بھرایا م بیل نے اس روایت کے راولوں کی جلالتِ قدر اور ثقابت کو مآل طریقہ بربیان کی جلالتِ قدر اور ثقابت کو مآل طریقہ بربیان کیلہے اور کہاہے کرہی روایت کے راویوں پرغزر کرد اور دیکھوکہ یہ مکایت ابنِ وہب کی روایت مے سات مسلمی قدر مطابقت رکھتی ہے۔

ابن ومب کی مخلت کا بیان کرتے ہوئے الام شبک نے دکرکیا کھا یہ دین جب ایم الک کسی دوایت ہیں باہم مختلف ہوتے تھے تو وہ ابن و بہب کی آم کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان اس سے اس دوایت کے بارے ہی معلوات عاصل کریں۔ ابن بگیر کہا کرتے تھے کا بن ومب بابن انتام سے زیادہ نقیہ ہیں۔ اب ہما رہے نے چندولستے ہیں۔ ایک قرید کہم مرف ابن و مب کی دوای دوایت کولیں چونکہ اس کو ترجیح ماصل ہے۔ دومرے یہ کہ دواؤں دوایتوں برعل کریں اس لئے کہ یہ اختلاف ملال دحوام کا نہیں ہے از کرا ہت و عدم کرا ہت کا قبل رُئے ہونا بھی حشن ہے اور قبر کی طرف مرز کرنا ہی تی ہوجائے کہ قبلہ در فرق درج قبر کا استقبال دکرے اس سے اصل مسئد ذیارت برکوئی اثر نہیں بڑھا کہ وہ فرق دوائے وقت استقبال دکرے اس سے اصل مسئد ذیارت برکوئی اثر نہیں بڑھا کہ دوائے وقت استقبال بھرتا ہم نے مائی علم رکی بہت می کتا ہیں بڑھیں کسی ہیں ہم نے نہیں بڑھا کہ دوائے وقت استقبال ایک بڑتا ہے سوائے ہم سوط مرح بہرمال ابن تیم سے مائی دوائی کا ایم مائی اور تام علمار کا خریب ہے کہ جب سلام پڑھے قوقر کی طرف میت تیم سے کہ جب سلام پڑھے قوقر کی طرف میت کرے اور اس می اور اس مینا دیرا نموں نے اور اس می خاری مائی ور مائی دور قراد دورائی مائی دور قراد دورائی میں میں میں ہے اور اس مینا دیرا نموں نے اس می کا دور قراد دورائی میں میں میں میں اور جب دعا مائے قوقر کی طرف بیٹ کرے میسے نہیں ہے اور اس می بنیا دیرا نموں نے اس می کا دورائی مینا دیرائی دور قراد کی دور قراد دور

زیادت کے سلسلمی ہم اکی علم ہ کاکلام جوتے باب یں بیان کرچکے ہی جس ایت ایت کے اِس دعوے کی تردید موجاتی ہے۔ کو تعواری سی بات باتی ہے وہ ہم یہاں وکر کے دیتے ایس والی سن مخی فے " تبھرہ " بین وکر کیا ہے۔ جو دریز پہنچ وہ سب پہلے سمب پر مین میں جائے دو رکعت تی السبحد بڑھے۔ پھر قرالبنی پرجائے اورسلام بڑھے۔ بہی نبوی میں جائے دو رکعت تی السبحد بڑھے۔ پھر قرالبنی پرجائے اورسلام بڑھے۔ بہی المام مالک کا قول ہے۔ این جبیب نے کہا۔ جنب واضل ہو تو بہم المئے وسکن می تو المسجد بڑھے اور المام برھے المربحد بڑھے اور المام برھے المربحد بڑھے اور المام کے۔ ان کی مرادیہ ہے کر جس وقت واضل ہو تو سلام سے ابتدا کرے پھر تی المسجد بڑھے اور المام کا داخل اس دروازے سے ہرجو قرالبنی سے متعمل ہے اوراس کا گذر قرکے ہاں سے اگرامی کا داخل اس دروازے سے ہرجو قرالبنی سے متعمل ہے اوراس کا گذر قرکے ہاں سے

SAN INCOME

زيارت خرالانام

ہوتو تھہر کرسلام پڑھ۔ پھروہاں جائے جہاں نا زیر هنی ہے اِس بی بی کوئی مضائد نہیں ہے۔ ابن بنیرائی نے بہتریہ ہے۔ ابن بنیرائی نے بہتریہ ہیں کہا ہے۔ جوشنص مرید بین داخل ہوائی کے لئے بہتریہ ہے کر بہلے سبحہ میں نوافل بڑھے پھر قبرالبنی کے پاس جلت ۔ دسول اسٹر منتی اسٹر مکائی کوئی مرسلام بڑھے اور اور کر نرت سے درد دیر ہے۔ پھراپنے لئے جو جا ہے دعا کرے۔ پھرابو کم وعمر برسلام بڑھے اور جب مدید سے دابیں ہوت بھی ایسا ہی کرے۔

ابن مبیب میسے فاضل و عالم کا یہ کل م ہا رسے نے بہت بڑی دلیل ہے۔ اِس بی مقری کے بہت بڑی دلیل ہے۔ اِس بی مقری ہے اور نقیقی طور پر بنا یا ہے کہ آمخون سورسال م کرنے والے کے کلام کومنے ہیں اور کوسس کی حاضری کا آمخون در کونام ہوتا ہے۔

امام نودی نے ما فظ ابوموسی اصبہانی سے روایت کی ہے کوامام مالک تے فرمایا ہے

ربارت خيرالانام

کجب کوئی آنخصنور کی تیرِمبارک کے پاس پہنچ تو تبار کی طرف پشت کرے اور آنخصنور کی ماب دُخ کرے درود بھیجے اور د عا کھرے ۔

یں نے جدالت کی اگر الکی الکی الکی کا ب کی شرح می دیکھاہے کابن وہب نے کہا ہے الم مالک سے دریا بنت کیا گیا کر سلام کرنے والا آنحفور کی قرمبارک کے پاس کس جگر کھڑا ہو قرائی النے فرایا۔ آئی گوشیں قبلہ اور کھڑا ہو جو منہ کے قریب قبلہ کی جانب ہے اور میں بیتہ تہیں کڑتا کہ وہ قبر کو چھوتے۔ یہ مکن ہے کہ بین خلط ہوائی گئے کہ ابن وہب کی الم مالک سے وایت اور بولاک پہلے گذر کی ہے اتس میں قبر کے استقبال کا حکم ہے مذکہ قبلہ کا۔ ابو موسیٰ کی دوایت اور بولاک کا ملام ایس کی تا مید کرتا ہے اور مرک ہے اور مرک ہے اور مکن ہے آن سے دوروایتیں ہوں۔ ایک می قبلہ کا استقبال قبلہ کے اور دوسری میں استدار ہو۔ اور اگر یہی ثابت ہوکہ الم مالک دعائے وقت استقبال قبلہ کے قائل تھے قوامی سے ذیارت قبلہ الموسیٰ کی مخالفت ثابت قائل تھے قوامی سے ذیارت قبلہ کے استفراد تونیلیم قرانبی کی مخالفت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ اعتقادر کھتا ہے تو وہ گراہ ہے۔

## أكفوال باب

آنخفورکو وسیدلرنانے اور آنخضورسے مردماصل کرنے اور سخصورسے شفاعت چاہئے کے بَیان میں

یادد کمو اکفنور کو وسیل بنا نا اور آنمفنور سے مددا ورخفاعت چا بهناجائزی نہیں بلک امر مستحسن ہے۔ اس کا جائز اوستحس ہونا ہر دبن وار کے لئے ایک بری امر ہے جوانمیا ہا وسولوں اور مسلف صالحین اور علمائز اور سے اور کسی خرب والے نے إن با نوں کا اسکار نہیں کیا اور کئی ختی کا این تیمیتہ پیدا ہوئے اور ان جیزوں کا مرک فی بات کہی گئی جتی کا این تیمیتہ پیدا ہوئے اور ان جیزوں کا انکوں نے ایک بھولا بھالاسلمان دھر کے میں پڑ مائے اور اکسی بات کہی ہیں جن سے ایک بعولا بھالاسلمان دھر کے میں پڑ مائے اور ایک اور ایک بات کہی خرو ہے اور الیا میں جن سے ایک بعولا بھالاسلمان دھر کے میں پڑ مائے اور ایک ایک والی استمان دھر کے میں بڑ مائے در ایک کسی نے د کہی تھی اور آئ اور جنو مفری اور المام اور ایک میک جن در کا دری جن کری تھیں ہے نقل کر میکے جی اور المی والی استمان در میک دری جن کری تنفیل سے نقل کر میکے جی اور الک والی استمان در میک دری جن کردی جس کری تفعیل سے نقل کر میکے جی اور

إِس كى صحّت كودا متح كرميكي بين كرامام مالك في خليفه منصورت كها تعا " المخضوري شفاعت. كى در خواست كرد

ہم نے اس کتاب میں شفاعت کی بحث اِس کے کی ہے کہ ابن تیمینہ نے زیادت قرائبتی کے انکار کے ساتھ شفاعت اوراستعانت کا بھی اکارکیا ہے۔ ابن تیمینہ کے اِس تعلیٰ کی بڑائی اِس سے سمجھ لیج کا اِس طرح کی بات اِس سے پہلے کسی عالم نے نہیں ہی تھی۔ اِس سلسلیمیں اکھوں نے بہت سی باتیں کھی ہیں ہم نے بہتراست سی بھا ہے کہ اِن کی باقوں کے ودوا بطال سے تطع نظر کرکے اصل سے نہ کا بہرا اس مال کا بہرا اس ایک کرکے اصل سے نکا ہے کہ دیں جن علما سنے اُست کی اصلاح کا بہرا اس ایک کرکے اصل سے اُن کا طریقہ کاریر واج کے دبین کے مسائل اِس طرح بیان کردیں کو لوگوں کی مجمعین جائیں اور قاب قبول بن جائیں لیکن ابن تیمیتر کی باتیں اِس کے بادیکس ہیں۔ ہیں کہتا ہوں کہ انحفنور سے توسل ہر حال ہیں جائز ہے حصور کی بیدائش سے قبل بھی اور میرائش کے بعد دمجی۔ حصور کی وزیا وی زندگی میں بھی اور وجو الموت بھی ، دنیا ہیں بھی اور حشر کے میران ' اور حصور کی وزیا وی زندگی میں بھی اور وجو الموت بھی ، دنیا ہیں بھی اور حشر کے میران ' اور حسور کی وزیا وی زندگی میں بھی اور وجو الموت بھی ، دنیا ہیں بھی اور حشر کے میران ' اور حسور کی وزیا وی زندگی میں بھی اور وجو الموت بھی ، دنیا ہیں بھی اور حشر کے میران ' اور حسور کی وزیا وی زندگی میں بھی اور وجو الموت بھی ، دنیا ہیں بھی اور حشر کے میران ' اور حسور کی وزیا وی زندگی میں بھی اور وجو الموت بھی ، دنیا ہیں بھی اور حشر کے میران ' اور حسور کی ویا وی زندگی میں بھی اور وجو الموت بھی ، دنیا ہیں بھی اور حشر کے میران ' اور حسور کی ویا وی زندگی میں بھی اور وجو الموت بھی ، دنیا ہیں بھی اور حشور کی ویا وی زندگی میں بھی اور وجو الموت بھی ، دنیا ہیں بھی اور حشور کے میران ' اور حسور کی ویا وی زندگی میں بھی اس کی اور وجو الموت بھی ، دنیا ہیں بھی اور حسور کی ویا وی دور کی دیا وی دیں اور وہور الموت بھی ، دنیا ہیں بھی اور حسور کی دیا ہیں بھی اس کی دور بھی اس کی دور بھی دی دیا ہوں دور کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دور بھی دی دیا ہوں کی دور بھی دیا ہوں کی دور بھی دیں کی دور بھی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دور بھی دیا ہوں کی دور بھی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دور بھی دیا ہوں کی دور بھی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دور بھی دیا

توسل کی بین میں ہیں ۔ بہانسم توسل کی یہ ہے کہ صاحبِ ماجت آنخصنور کے وسیاسے آنخصنور کے وسیاسے آنخصنور کے مرتبہ کے طفیل اور آنخصنور کی برکت کے طفیل الشرسے اپنی حاجت طلب کرے ایہ بہر مالت جائز ہے خواہ اکس کا و توع آنخصور کی پیدائش سے پہلے ہوا ہو با انخصنور کی جیاب طیتب میں یا انخصنور کی وفات کے بعد اسر حالت میں اِس کے جواز پر میم امادیث وارد ہیں۔

بہل مالت یہ ہے کہ آن خفور کی پیالش سے قبل دعایں آنحفور کو وسیلہ بنایا ہے۔
پہلے انبیار نے آنحفور کی پیدائش سے پہلے آنخفور کے وسیلہ الترقعل لئے عاجت
طلب کی ہے۔ ہم آن احا دیث میں سے پہلے اِس مدیث کو بیان کرتے ہیں جس کو ماکم نے
مستدرک میں نقل کیا ہے اور ایس برصحت کا حکم نگا یاہے۔ پوری سند کے ساتھ حفرتِ عمر
سے نقل کیا ہے کہ آنخضور نے ارقاد فرا یا کر تحضرتِ آدم نے جب اپنی غللی کا اعتراف کرایا تو
دربار فدا و تدی میں عرض کیا اے فدا میں مجتق محمد ورخواست کرتا ہوں کہ تو مجھ معاف کردے۔

اِس برصرت حق مِل مجدهٔ فے قرا یا۔اے آدم تم محرکو کیے جان محے میں نے تواہی اِن کو بیدا بحى نبين كيا-أكفول في عض كيا إلى بارا لهاجب آب في محمد اين إلى صعيداكيا اورائي رقع محدين يُعوى من نے ابنا سراكھا باتوس نے ديماك عرمش كے بايوں بر لا إللة إلا الله عَيْنَ رُسُول اللهِ الكفاجوام تومي مجهاك توفي اين نام كرما تعجب شخصيت كانام لكساب وہ بقینا تام مخلوق میں تجھے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس بر تعرافے فرایا۔ آدم تم نے ميح كما بيشك مخذتهم مخلوق مي مير التي مجبوب نزجي اورجبكرتم في أن كحق كا واسط دے کرمغفرت جاہی ہے توس نے متہاری مغفرت کردی اور اگر محدد ہوتے تو مي تبيي بي بيدا دكرتا يا حاكم في إس مديث كرما تداين عباس كي إس روايت كو بمى نقل كياب كر الفول في والا عضرت حق على مجددة في حضرت عيى على المتلام بذرايعه وحى فرا ياكه ا عينى محدّ برايان لاو اورائى المنت سے كبوجران كويائے أن ير ايمان لائے۔اگر محدّر بوتے تومي آدم كور بيداكرتا اوراكرده نهوتے تومي جنت اور جہم كومى ديداكرتا ـ بي نے عراس كويانى بربيداكيا توره بلنے لكا إس يري في لاكان الاالتراكعا تو ممركا و ابن تمير فح مفرت آدم ك توسل كى دمايت كهار عي كبل كريب اصلب اوركسي مح مسندك ما تدمن ونبيس ب ادر محض اين فيال ادرويم سے بہت سی اتیں کہ کرائی کو جوٹ قراد دیاہے۔ یان کا ساری بایس اس بربن میں کا ان کے علم میں برن آیا کو ماکم نے اس دوا كوميح مسندك ما تدنقل كرك إسى برمخت كاعكم لكا يهد - اگران كے علم مي ماكم ك معیم آجاتی ترجی یہ بے جاجرات د کرتے۔ جوسکتا ہے کراکران کو ماکم کی اِس دوایت کا م موتا تروہ عبدانشراین زیرابن کم جاس مدیت کے رادی ہیں ان برطعن کرتے۔ اگر رسلیمی کرایا جا تاک ان میں منعف ہے تورہ منعف اِس درج کا تونہیں ہے کائی كى بنيا ديرابى دوايت كوما تطالاعتبارة ذارد ب كرايي مسئله كا اكاركرد يا جلسة جوعقلا اور شرعاً برطرح سے جا زرہے۔ حفرت أوح اورحفرت ابرابيم في مي انخفنوركى ذات سے توشل كيا ہےجس كوم

زما يتسخيرا لاأام نے ذکر کیا ہے لیکن ہم نے ماکم کی روایت اورائس برماکم کی تصیمے کی وج سے اِسی روایت بر اكتفاركيا ہے۔ مير إدر كھنا جاہئے كران منى كوتوشل استعانت تشفع ، تجرّہ كے الفاظ ہے تعبير کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔اب اگر کوئی یہ کہے کہ شفاعت چاہنے والا تو وہ ہوتا ہے جو شفع کونے کرکسی کے یاس جائے ٹاکروہ اُس کی شفاعت ومفاکسش کردے اوراکخفنودکو شفیع بنائے میں بوسورت مکن نہیں ہے۔اس کا جراب یہ ہے کہ پہا لفظی اورلغوی بحث نہیں ہے۔ بہاں بحث آویہ ہے کہ نبی کے ذریعہ اور واسطرسے انٹر تعلیے سے درخواست کزا کیسا ہے۔ جيساكه مضرت أوم في در زواست كى ياجر على مناعت كے لوك سمجتے ميں افظ تشفع توسل استعالة تجود وغيروي يرافلب بها جانات كني كاواسط دے كرانترتعا فاسے كونى درخواست کی جائے اور اغة بھی اِن لفظوں کے بہی معنی مراد لینے میں کوئی چیز انع نہیں ہے مقصد رہے كربنده الترتفاسطت التن في كاسطرت درخواست كرسكتاسي بالبين جس كے بارے میں اس کو اغیب نے کر اس تھی کا خدا کے نزد کے انتہا ور قدر ومنزنت ہے۔ اس میں کوئی شک بی نہیں ہے کہ آنخننور کا عندان بڑا رئتہ اور قدر ومنزلت ہے۔طریقہ یہی ہے کہ ایک انسان عت جا بتاہے تووہ ایسے خص کا حوالہ دیتاہے جس کے بارے میں اُس کو بفین وا ہے کو اُس کا حوالہ ویسے سے اس کی ورخواست منظور ہوجائے گی خواہ منفاعت کرنے والاموجو منہ و اورزاکرشفا عست کرد ہا ہو۔ اِسی طور پرانخصنور کی پیدائش سنتہ پہلے انخصنور کے دربعہ شفا عن جاب کمی ہے۔ اوراس صورت میں سائل ناغیرات سے سوال کرتا ہے اغیرات کو جازات مجوب اورمظم فنواسط قبوليت كاسبب بتناب عيساكم يح دعاؤل مين مركوري بعن وعاول من بدا الترتعاكم مريد برنام كے ورليد تجديد روالت كرتے ميں-اے اللهم تيرے اليع امول ك زراج تھے اسے مياہة ميں-مم تجھ سے إس واسط سے موال كرتے بي كرتو الله ب وغره وغره -غاروالی حدمیث میں نیک کا مول مے واسط سے دُعاکرٹ ہ ذکریت اوروہ مجے حدمیت ے - اس میں الشراعات سے درخواست اور موال بنے اور جن جیزوں کے دراج موال کیا گیا ہے دہ منع زمیں - اس سے تہ شک پیانوا ندغیرات سے موال موا-اسی طرح نی کریم

زبارت خيرالانام

کے دربیرموال کرنے سے نبی کریم سے موال نہیں ہے بلکہ اُن کے واسط سے استہارال ہے جبکہ اعمال کے واسط سے موال جا تزموا جو کمخلوق ہیں تو نبی کریم کے واسط سے موال برخ ا دلیٰ جا تر ہوگا۔ یہ کہنا کہ اعمال کے ذریعہ موال دراصل اُن اعمال کی جزا کی درخواست ہے ، ورست نہیں ہے۔ اِس منے کر اگر جزادے ورخواست کا تعلق ہوتا تو بھراعال کے ذکری خرد رتعی ۔ ریجی نہیں کہا جاسکتا کہ یہ توبہلی امتول کا تعتہے اسے استدلال درست نہیں كيونكر أكراعال كے واسطرے موال مترك بوقا توكذمن اتحت كے لئے بى جائز ربوتا-اس الے کر سڑک توکسی است میں بھی جا ٹرنہیں سمجھا گیا۔ ہم نہیں سمجھے کا مخصنورکو دمسید بنا کردیا، كرفي ي كيا تباحث ہے۔ إن لفظول كا تقاضا يہے كجس كے واسطرسے سوال كيامار إ اس كواش ذات سے حصوصيت ماسل ہے جس سے موال كيا جاراہے ۔ لبذا المخصنوركودمسيا بنانے میں بہی بات ہے کمی ایسا ہوتا ہے کوس کے واسطرے موال کیا جار ہے وہ اُس ذات سے اعلیٰ ہوتا ہے جس سے درخواست کی گئی ہے جمیاک مدیث میں ہے ۔ جس تخص نے تم سے امتٰد کا واسط دے كرموال كيا ہے أمل كو زيدو ي كوڑھى ، كنے اور ا ترجے كے تعتروالى مديث مي ب ایس بخدسے اس وات کے واسط سے درخواست کرتا موں جس فریقے خوبصورت رجگ اورخوبصورت كمال عطاكى ب ياحضرت عاكت، في حضرت فاطميت كبا تقايين تم سے موال كرتى بول اس حق كا واسطه دے كر جوميرا تمبارے اوريس، ادريمي من ذات سے سوال كيا جاراہ وه اس سے افعنل ہوتی ہے جس کے واسطرے موال کیا گیا ہے۔ جیساکہ اسٹرے موال نبی کے واط سے کیا جائے۔ اس کے جوازی کوئی مت بنیں ہے۔

زبارت خبراوام

کی کماب الدعوات میں نقل کی ہے حصرتِ عثمان ابن منیف بیان کرتے ہیں کرایک نابینا آنفنو کی خدمت میں حاضر ہوا اورع ض کیا میرے لئے ڈعا کردیجے کہیں بینا ہوجاؤں۔ آنحفنور نے فرما یا اگر تو میا ہتا ہے تومیں تیرے لئے بنیانی کی دعارکردوں ادر اگر تواہی مالت پر صبر کرے تو يه تيرك لئے بہتر ہے - اس نے عض كى نہيں ميں تو دُعا كرا ناجا متا موں - آنخصور فے فرا يا اچعا توجا وصنوركرا دراجى طرح وصنوكرا در يعرب دعا ما تك- اے التري بخصص موال كرتابوں ا در تیری طرف متوجرً ہوتا ہوں۔ تیرے نبی کے واسطےسے جومحتر ہیں ُنبی ّ الرحمتہ ہیں۔ لے محتر میں تمہارے واسطرسے اپنے خداکی طرف متوجّہ ہوا ہول ابنی ما جت کے ملسلمیں تاکہ وہ میری ماجت پوری کردے ۔اے اللہ توان کی شفاعت میرے بارے میں قبول فرالے الم ترزى نے إس مدست كوسن ميح و غريب كہاہے - امام نسائى اورامام ابن ماج نے بى اس مدن كونقل كيا ہے يہيمقى نے ہى إس مدميث كونقل كياہے اورانس ميں اضافہ ہے كروہ تخف دُعاه كركے كھڑا ہوا تو بناتھا۔ اوراكب دومرى روايت بيں ہے۔ اُس نے ايسا ہى كيا تواچھا ہوگيا۔ ايك سندي هے كرأس نا بينانے كہا-اے محترمي تمہارے واسط سے اپنے خداكى طرف متوجّ موا مول تأكروه محمع بنياني عطاكردك-اك الشرميرك بارك من إن كي شفاعت تبول فرالے اورمیرے بارے میں میری مفارش قبول فرالے ۔ اِس کے راوی عثمان ابن منیف نے کہاکہ خداکی تسم بم میرا ہی م موٹے تھے اور نہ بات لمبی موٹی تھی کراتے ہیں وہ شخص آیا اور گویا کرائس کی آ محمول میں کمی کوئی خوا بی بی مذیعی - اِس مدریث کے اسے میں تر مزی اور بینی کی معیم ہارے گئے کا فی ہے اور ہارے دعوے کے تبوت کیے برعرت بہت کا فی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے یہ سب کھے تو اس طور بر مواک نبی کریم نے اس کی مفار کی کیونکہ انخفتور نے اس سے کہا تھا کہ یوں کہد۔ اے خدا میں تیری طرف متوقع ہوتا ہوں ترے نبی کے واسطے۔ ایس کا ایک جواب توبہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اورددمرے صحابے نے آنخصور کی وفات کے بعد بھی اس دعا کا استعمال کیاہے۔ اس سے معلوم مواکر د عارکی قبولبیت کا تعلق انخصنور کی ایمس و قست کی مفادمش سے مذبخا۔ دومرا جواب یہ ہے کراس مدسی میں کہیں اس کی مراحت نہیں ہے کرا مخصور نے شفاعت کرکے

يمرأس كواس دعارى تعليم دى تقى-

تیسرا جواب بر ہے کہ اگرایسا ہی جواتھا کو حضور فے شفاعت کرے اس کو دعائی تعلیم دی تقی تو بھی یہ بات نا بہت ہوجاتی ہے کہ خداتعالے کے لئے غیرات کو دسید بنا یا جامکت ہے۔ اور بھریہ بات کہ اگرا نحضور شفاعت کر چکے تھے تو بھرای دعائی تعلیم کی ہی خرورت دہی جعنور کا منشار تو یہ تھا کہ خود ضرور تمندا ضطراری اورانکساری کی مالت میں آپ کے واسط ہے فریاد کرے تاکدائس کا مقصد مکمل طریقہ پر پورا ہوا ور یہ بات حضور کی موجودگ میں اور حضور کی غیبت میں اور وفات کے بعد ، ہر مالت میں ماصل ہوسکتی ہے اس لئے کہ بیں است کے کئے ہتفقاد کی غیبت میں اور وفات کے بعد ، ہر مالت میں ماصل ہوسکتی ہے اس لئے کہ بیں است کے کئے ہتفقاد کی غیبت میں اور وفات کے بعد ، ہر مالت میں ماصل ہوسکتی ہوری است کے لئے ہتفقاد برحضور کی شفقہ تو رہے ہیں اب جبکہ بندہ کی تو تو بھی امن کے ساتھ دل جائے گی تو وہ غرف ما میں جائے گی تو وہ غرف ما میں ہوجائے گی جو ہ غرف ما میں اس جو جائے گی تو وہ غرف ما میں گرائے گرائی گرائے گ

زيارت خيرالانام

کہ دیاکر۔ اب وہ شخص حضرت عثمان غنی کے پاس سے عثمان ابن منیف کے پاس آیا اور آن کا تنکرہ اداکر کے کہنے لگا کہ وہ قومیری ضرورت کی طرف دحیان ہی مند وبیتے تھے آپ نے اُن سے کہا تو اُنھوں نے میری ضرورت پوری کی عثمان ابن منیف نے تسم کھا کر کہا۔ میں نے عثمان غنی سے تیرے بارے میں کوئی منعارض نہیں کی ہاں میں آنحصنور مسکی النہ عَلَیْہُو سَلَمُ کی مجلس میں تعاکد ایک نابینا بارے میں کوئی منعارض نہیں کی ہاں میں آنحصنور نے اوس کو یہی و عامی ورخواست کی تو آمخصور نے اوس کو یہی و عادی کھی جنا بخدوہ فورًا بینا مورکی تھا۔ میں نے تجھے وہی و عادی کھیا دی تھی۔

درمری قسم قرس کی آنحفنور سے دعادکا طلب کرنا ہے۔ اِس کی دوصور میں ہیں۔ ایک پرکہ تخفنور کی جیاب طیتہ میں آنخفنور سے دعادکا دونواست کرنا۔ اِس کے توابس فدروا تغات میں جن کوشار کرنا بھی دُسٹوار ہے یسملمان اپنی ہرمزورت میں آنخفنور سے مردچا ہے تھے۔ اور آپ کی بنا ہ پکر لے تعے میں میں فذکور ہے کرایک شخص جدکے روز سبور میں آیا۔ اُس وقت آپ کی بنا ہ پکر لے تعے میں میں فذکور ہے کرایک شخص جدکے روز سبور میں آیا۔ اُس وقت اِنٹون طبہ دے رہے تھے۔ وہ آنخفنور کے ماضے جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا۔ اے دسول اللہ ! جا فور اور ہاک ہوگئے واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ایش برسا دے آبخفنو میا فور اُرکہ مُناکہ اور فرایا۔ اے اللہ ارش برسا اے اللہ اِرش برسا۔ آبھے ایک فرزا دُعال جسا مورار ہوا اور وہ اُرکم کرا سمان کے درمیان پہنچ کر پھیل گیا۔ بھسر ابرکا ایک مُنکوا ڈوعال جسامنود ار ہوا اور وہ اُرکم کرا سمان کے درمیان پہنچ کر پھیل گیا۔ بھسر بارکٹ سٹروع ہوگئے۔ واوی نے کہا۔ خدا کی تسم ایس تدریار شش ہوئی کر ہمیں ایک بغیر تک

بیہتی نے "دائی البتوۃ میں ابو وجزۃ السعدی سے نقل کیا ہے۔ اُکھوں نے کہا کہ
جس وقت حضور فزوہ تبوک سے واپس آرہے تنے حضور کی فدمت میں بنی فزارہ کا ایک وند
آیا اور عرض کیا ۔ یا رسول اسٹر ہمارا علاقہ تحط میں مبتلاہے ہمارے اِ غات خشک ہیں ہما ہے
بیج نظے ہیں ہمارے جا نور تباہ ہیں ، اسٹر تفالے سے دعا کر دیجئے وہ ہم پر بارش برا دے این درب سے ہماری شفاعت کر دیجئے حضور نے فرایا ۔ اگر فدا تعالے سے میں شفاعت نہ کروں گا توا در کون کرے گا۔ ہمارارب نعراہے۔ اس عظیم کے علاوہ کوئی نعدانہیں ہے۔ اُس کی کرمی میں آسانوں اور زمینوں کی وصعت ہے اوروہ اُس کی عظمت اور جلال سے چوں چول

کردہی ہے۔ پھرصفور کھڑے ہوگئے اور منبر پر تشریف ہے گئے۔ اور دعایی فرایا۔ اے اسٹر!
ایف مشہروں کو اینے جا نوروں کو میراب کردے اور ابنی رحمت پھیلادے اور اپنے مردہ مشہروں کو زندہ کردے۔

ابودا وُدين جيرابن طعم كى روايت ہے كرحضوركى فدرمت ميں ايك بقروآيا اور عمن كيا-اے رسول الله اجمارى جانيں مشقت ميں برگئى ہيں، بال بچة ديران ہوگئے ہيں ، الله اور جانور بلاك ہوگئے ہيں ، الله الله عمارى ميرابى كے لئے دعاكرديجة ، ہم الله تعالىٰ اور جانور بلاك ہوگئے ہيں ، الله تعالىٰ كوشينى بناتے ہيں جضور نے فرا يا كبخت تعالىٰ كے لئے آپ كو اور آپ كے لئے الله تعالىٰ كوشينى بنا يا جاسكتا فراكی خان ہس كے لئے الله تعالىٰ من كے لئے شفيع نہيں بنا يا جاسكتا فراكی خان ہس سے ادفع و بلند تر بے اور بحروہ كرسى كے چول چول كولى بات فرائى ۔ آنخعنور نے فداكوشينى بنانے برج اكر كی اس كى وجربے ہے كرشينى قواضع اورانكسارى كے ساتھ اس شخص سے بات بنانے برج اكر كی اس كى وجربے ہے كرشينى قواضع اورانكسارى كے ساتھ اس شخص سے بات بنانے برج اكر كی اس كے ورانكسارى اكر ساتھ اس سے بلندہے كروہ انكسارى اكر ما توكسى سے بات كے ۔

حفرت انس نے فرایا ایک بروائفنور کی خدمت می حاصر ہوا اورع من کیا ہا ہے بیراں کے لئے مبح کو دو دھ نہیں ہے۔ اکیس بھوک کی وجہ اپنے بیراں سے باقل ہوگئ ہی ہمارے باس ا دنی جز بی کھانے کو نہیں ہے۔ اور ہمارے باس بیراس کے کوئی چارہ نہیں کہ بھاگ کرآپ کے باس آئیں اور لوگوں کی جائے فرار رسول ہی ہے جمشورا بنی چاور کھینچتے ہوئے منبر پر بہنچ اور اپنے دست مبارک آٹھا کر فرایا۔ اسلہ ہمیں سیاب کردے وادی نے بوری دھا بالا نوری کے ایک اور اپنے دست مبارک آٹھا کر فرایا۔ اسلہ ہمیں سیاب کردے وادی نے بوری دھا بالا نوری کے کہا کر حضور نے اپنے باتھ ابھی چھوڑے ہم ڈوبے ، ہم ڈوبے ۔ اِس پر حضور نے دھا کی۔ اور فرایا اے اسلہ ہمارے اطراف پر اب ہم پر نہیں۔ تو درین پر سے حضور نے دھا ہی۔ اور درین بر اے اسلہ ہمارے اطراف پر اب ہم پر نہیں۔ تو درین پر سے بادل پھٹ می اور درین برتا جی کی طرح بن گیا۔ اِس پر حصور ایس قدر سنے کر حصور کی بادل پھٹ می اور درین برتا جی کی طرح بن گیا۔ اِس پر حصور ایس قدر سنے کر حصور کی کھٹیاں نظر آنے لگیں ۔ پھر فرایا۔ ابوطالب کی بھلائی فدا کے لئے ہے۔ آج اگردہ وزورہ ہوتے تو ہہت فرش ہوتے۔ کوئی ہے جوان کے استعار ہمیں میں نائے۔ حصرت علی تشویف فراتھ کے تو ہوتے۔ کوئی ہے جوان کے استعار ہمیں میں نائے۔ حصرت علی تشویف فراتھے کوئی ہوتے۔ کوئی ہے جوان کے استعار ہمیں میں نائے۔ حصرت علی تشویف فراتھے کوئی ہے جوان کے استعار ہمیں میں نائے۔ حصرت علی تشویف فراتھے کوئی ہوتے کوئی ہے جوان کے استعار ہمیں میں نائے۔ حصرت علی تشویف فراتھے کوئی ہوتے کوئی کے استعار ہمیں میں نائے۔ حصرت علی تشویف فراتھ کوئی کے دوئی کے استعار ہمیں میں نائے۔ حصرت علی تشویف فراتھ کے دوئی کے دوئی کے استعار ہمیں میں نائے۔ حصرت علی تشویف کوئی کے دوئی کی کوئی کی کے دوئی کی کوئی کے دوئی کی کے دوئی کے دوئی

أكفول في فرما يا حضوران ك التعاريبي -

بارسش سے میراب کے گئے۔

يَطُونُ بِهِ اللَّالَ مِنَ آلِ مَا أَيْهِم فَهُمْ عِنْدَةً فِي نِعْمَةٍ وَ قُواْضِلِ تباه خدو آلِ إِشْم أَن كَ عِكْر كاشْت بِي - تُووه الْحَد إِس اكرام اورانعا التبي بموتے بين -تباه خدو آلِ إِشْم أَن كَ عِكْر كاشت بين - تُووه الْحَد إِس اكرام اورانعا التبي بموتے بين -تا وَلَمَا أَنْ عَلَى مَعْوَلَهُ وَمَنْ عَلَى اللّهِ عِبْدَى عَدَدًى مَدَد اللّه وَمُنافِيلًا

محد کی تسم تم نے جعوف بولاکیا محد کومغلوب کردیا جائے گا۔ افرایعی تک ہم نے اُن کے چاروں طرف نیزہ بازی کی مذ تیرا ندازی ۔

دَعَاد للله خَالِقَ هُ دُعُو قُ إِلَيْهِ وَالشَّعَصَ مِنْهُ الْبُصُلُ الْمُعُول فَى الله وَالله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال

دو جاربر تاہے۔

آئفنورنے فرایا اگرکسی شاعرنے اچتے شعر کے ہیں تو تیرے شعر بہت اچتے ہیں۔
اس ملسلمیں احا دیث اور صحابہ کے اتوال بے فقی ہیں۔ اگر وہ تلاش کے جائیں تو ہزاروں مل جائیں گے۔ اِس بارے میں اسٹر تعالیٰ کا یہ کلام بہت واضح ہے ۔ اگر وہ لوگر جب وقت اکفول نے ایمنا بڑا کیا تھا آتے تیرے پاس پھرا سٹرے بخشواتے اور رسول بھی اُن کو بخشواتا تو اسٹرکو یاتے معاف کرنے والا مہر پان " النسار سم بور

بیداک حفور کی دات سے آوسل جا بُرہے ،ان بزرگوں کے ذرید بھی توسل سے اس جا بُرہے جن کو اختصور سے خاص نسبت ہے۔ جب تحطیر تا آو حفر سے عرحفر سے جاس کا توسل اختیار کرتے تھے اور کہتے تھے۔ اے اللہ جب ہم تحطی میں مبتلا ہوتے تھے تو تیرے بی کو درسیلہ بناتے ہی ، توہیں میراب کردیتا تھا اب ہم بی کے ججا کو درسیلہ بناتے ہیں ، ہمیں درسیلہ بناتے ہی میراب ہوجاتے تھے۔ جیسا کو میں ذکورہے کہ عام الرادہ میں معرب عرف ایساکیا تھا۔ اس سے عباس ابن عتبہ نے کہا ہے۔

بِعَيْنَ سَقَى اللهُ الْجَازُواَ خَلَهُ عَشِيَّتَ بَسَسَنَقِی بِشَيْبِهِ عُسَمُ مَرِدِ بِعَدِي بِشَيْبِهِ عُسَمُ مِردِ بِي اللهِ مِحازُ اورابلِ مِحازُ كوميراب كيا اس ثنام كوج كم عمران كے برها ہے كر طفيل الشرف محروب منام كے طفيل ميرا بى كى درخواست كر دے تھے۔

بغدادی مروای القاسم الہافی نے استسقاد کی دُعاکی تواسی مہاکد اے اللہ میں الماکد اے اللہ میں کہاکہ اے اللہ میں الماکہ میں کہ بڑھا ہے کا واسط دے کرعراب الخطاب نے دعائی تھی۔ وہ برابر المحاص حد دعا کرتے دہ ہوئے کہ ایک طرح سے دعا کرتے دہ ہوئے وہ ہوئے میں اور حفرت عمر دعا کرکے ادارہ ہوت ہوئے تو معرت عباس نے عباس کے واسط ہے بارٹ کی دعارت عمر اللہ ہوتی ہے اور وہ تو بسے المتی ہے میرے کہا۔ اے اللہ آسمان سے بلادگنا ہی وج سے نازل ہوتی ہے اور وہ تو بسے المتی ہے میرے واسط سے قوم تیری طرف متوج ہے۔ بیو کہ میرا تیرے نبی سے درشہ ہے اب ہم گنا ہوں کے واسط سے قوم تیری طرف متوج ہے۔ بین اور ہماری بیٹیا نیاں تو د کے لئے تیرے مامنے ہیں۔ معرت عباس نے واقع کے میں اور ہماری بیٹیا نیاں تو د کے لئے تیرے مامنے ہیں۔ معرت عباس یہ دعا کر ہی دہ سے مان کی بہا ڈ جسے بادل گر جن نگے۔ اِسی طرح کا توسل

تريارت تيم الأنام

دوسرے نبک لوگوں کے ذریعہ کرنا بھی ذرست ہے۔ اور سرائیں بات ہے جس کا کوئی مسلمان ہی تہیں بلکہ دیگریسی خرب کے اپنے والے بھی ایکار شہیں کرسکتے۔ اب اگر مرکہ اجائے کر حضر بن عمر نے انحف مور کواور آنحف ورکی قر کو جھوڑ کر حضرتِ عبّاس کا توسّل کیوں اختیار کیا تواہر کو سمحہ پہنے کرائن کے اِس نعل سے آنحف ورا ورآنحف ورکی قبر کے توسّل سے ایکارلازم نہیں آیا۔

اگر مخالف یہ کم کرم اُن دلائل کی بنیاد پرجود کرکے گے ہیں توس اور شفانت طلب کرنے کومنع نہیں کرتے البقہ دعائیں بجآوالنبی کہنے کواوراستغاثہ کرنے کومنع کرتے ہیں اِس کے کدان دونوں میں یہ بات بیدا ہوتی ہے کرجس شخصیت کی دجا بت کا داسط دیا جار ہے اورجس کے دربعہ استغاثہ کیا جار ہا ہے دہ الشر تعالیٰ سے بڑی شخصیت ہے ،ہم کہتے ہیں کہ اورجس کے دربعہ استغاثہ کیا جار ہا ہے دہ الشر تعالیٰ سے بڑی شخصیت ہے ،ہم کہتے ہیں کہ ایس تسم کااد فی تصور کمی کسی مسلمان کے دہن میں نہیں آسکتا۔ بجاہ النبی میں آخصور کے عالی مرتبہ ہونے کااعراف ہے۔ اور ایک عالی مرتبہ اینے سے بڑے عالی مرتبہ ہونے کااعراف ہے۔ اور ایک عالی مرتبہ اینے سے بڑے عالی مرتبہ سے مفارش کرسکتا ہے۔ لہٰذا ایس میں انحضور کی الشر تعالیٰ ہے بڑائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ غرضا ہے توسل سندنی ،

رار تغرانا م تجوره استفات استعانت أتحمنور ايسى دومرے بى ايسى نيك شخص سے كرتے كے يہى معنى من جي نے بتلے کراستغافہ میں جس سے مروطلب کی ہے وہ ضرابی ہے بنی کومرف واسطرقوار دیا گیاہے اب اگرریات کسی کی مجومی نہیں آئی تودہ اپنی عقل برائم کرے۔ مشفاعت کی دومری مالت یہ ہے کہ تیا مت کے میران میں آنحفنورسے شفاعت کی درخواست موربیشفاعت وہ ہےجس پراست کا اجاع ہے۔ اس کتاب میں ہم اس کی مزیر تيسرى مالت يه ب كرشفاعت كى درخواست الخصور سے آپ كى برزخى زندگى يى كى جائے۔ يربعى دلائل مع تابت ہے۔ بيہتى كى مولائل النبزة "ميں مالك الدار معردى ب كد حفرتِ عمر ك دورِ خلافت مين ايك شخف حضور كى قرك ياس حا حربوا اوركها الدرسول الله انی احت کے لئے خداسے بارش کی دعادرد یجئے آپ کی احت بر با دہوری ہے۔ يد دعا كرفے كے بعدجب وہ سويا توا تعدوم كى الله عليه كركم في أس سے حواب مي فرايا عمر كے پاس جا و اوران سے بهاراسام كبوا دركبروك بارس بوكى اوران سے كبنا يميرارى محدارى والمحض حضرت عركے باس كيا اور أن كرمارا وا تعدر نايا توحفرت عررو لے لكے اور كہنے لكے۔ یں توبقدرِطانت کوئی کرتا ہی نہیں کرتا ہوں۔ اِس روایت سے یہی بتا ناتھا کم کخفور کی وفات کے بعد برزخی زیرگی میں بھی آپ سے بارشن کی دعا دکے لئے درخوامست کی جاسکتی ہے۔ اِس مالت میں آنخصنور کا دعارُ زا کوئی مستبعد چیز نہیں ہے جبکہ میثابت ہے کہ انخصنور كواس مالت يس مائل كرموال كاعلم بوتلب اوربساا وقات آب جواب ي ويتمي نؤس كى تيسرى تسم يرسه كرا ينامقعدا كفنورس طلب كرے باي منى كا كفنور فداسے د ما کرکے اور طلب کرکے اس کے مقعد کو پورا فرا دیں۔ اِس ملسل کی بروایت ہے كرايك محابى في صنور يع عن كيا كجنت مي محمد اين ما توركين كا توا تحضور في قرايا بكترت سجدے كركے إس معالم ميں ميرى مددكر- إس بارے ميں صحاب كے بہت ساتوال بیں - اِس سوال بیں بی متعدر نبیں ہوتا تفاکم تعدد عنود ہوا کردیں کے بلکم تعدریہ مِنَا مَمَّا كَانْحَسُورِمَعْمد كيك خفاعت قرادي كادران تُرتعاكم مقعد يوافرادي كي

زيارت نيرالانام

بیہتی کی وائل النبوۃ "یم نرکورہے کو عثان ہی الماص نے کہا کہیں نے آنحسورہے قرآن کے معالمیں اپن قوتتِ ما فظر کی گروری کی شکایت کی ۔آنحسور نے فرا اِ۔ یہ اُس شیطان کا اثرہے جس کو فخرب کہا جا آ ہے۔ اے عثان میرے قریب آجا۔ یس قریب ہوا تو آنخسور نے ابنا دستِ مبارک میرے سین پر رکھ دیا جس کی مخترک میں نے کر تک محسوں کی ۔ پھر نسر ایا اے شیطان عثبان کے میں ہوا عثبان کہتے ہیں۔ اِس کے بعد میرا ما فظ ایس قدر توی ہوکہ جرمنتا شیطان عثبان کے میں منان کا جا نے کاحکم دینا فعدا کی اجازت سے تھا در تیقیقاً این معلی کا فالی تو اسٹر ہی تھا۔ ہمارا یہ مقصد ہم کر نہیں کر شیطان کے کلانے میں حضور سیقل ایک فالی تو اسٹر ہی تھا۔ ہمارا یہ مقصد ہم کر نہیں کر شیطان کے کلانے میں حضور سیقل ایک فالی تو اسٹر ہی تھا۔ ہمارا یہ مقصد ہم کر نہیں کر شیطان کا بھی بی عقیدہ نہیں ہو سکت۔ اللہ اس یہ اور قدر سے صور تا طلب ہے ور مند درا صل آخصور کی حیثیت سفارشی کی ہے۔ اب اس کو خواہ توشل کہو یا تشفیع یا استعانت یا تبتی ہا توجہ ہرسب کے میں معنی ہیں۔

زيارت خيرالأمام

اِسْتَغَنَّتْ بِالنَّبِيِّ كِ الكِ بِي مِنْ بِي بِينَ بِم لِي آنحفورت مدد طلب كى كرده بهارت ليّ دُماه فرمادي توغوث كى نسبت الله كى طرف فكن كا عتبارس ب اورآ محصور كى طرف كنب ك اعتبار مصبع تواستغاف بالنبئ باتوسل بالنبى بالكل درست اور ما رسي لغة بمى اورشم عاميم كرصني إجره في زما يا تعا- أغِفُ إِنْ كَأَنَ عِنْدَكُ عُوَاتْ - الرَّتير، إلى مدر ب تومدركر. طرانی کی معجم كير ميں ايك دوايت عي جوبظا براستفاة بغيران كومنع كرتى ب حضرت ابو كمرنے فرايا - جلودمول استر سے إس منافق كے بارے ميں ہم استفا ذكرى جنائج دہ آخفود کی خدمت میں بہنچ اور کہا کہ ہم آب سے اس منافق کے بارے میں استعال کرتے ہی توصفور نے ارتا دفرا یا- استفاظ محمد سے نہیں ہوتا ہے استفاظ الشرسے ہوتاہے ۔ اس روایت کے راوی ابن لہیعہ ہیں اوران برکائی اعترامنات ہوئے ہیں۔ بھربھی اگراس مدیث کومیسے مان بیا جائے تو چندمنی پرمحول کی جائے گی ۔ ایک تو یہ کرمعا دراصل برتھا کہ انخصور نے بحكم خداد مدى منافقين برملا ول كاحكامارى كرد كمع تعے اودحفرتِ ابو كمركسى خاص منافق كو تنل کرانا جائے تھے توظا ہرہے کسی منافق کے باہے میں حکم خداد ندی کے خلاف حضور عل نہیں کرسکتے تے توحضور کے فرائے کا مطلب یہ تھا کراس معلطے کا تعلق تومرف انٹرتعا ہے ہے ، یں اس میں مجور کرسکول گا۔ کیونکہ برظا ہرہے کا مخصور خشائے خدا وندی کے تعلاف وعاہی نہیں کرسکتے تھے اورکسی شرعی مکم میں بغیروحی النی کے تبدیلی نہیں کرسکتے تھے توانیستنفائٹ بل (مجعیسے استفاذ نہیں ہوتا) اگر جہ عام تفالیکن مرادیہ خاص معالمہ تھا۔

دوسری بات بر مجولینی جائے کر حقیقاً مستندات برا دشر تعالی اور غیران شمستفائ به مجاز ای توحضور کا بر فرانا ۔ آلا یُستفاث بی الله ایک محتور کا برفران ایک می ایسا بی مبیا کر مصور نے ایک مرتبہ مجولوگوں کو اونٹ ویے اور بجر استفا اللہ ایک میں نے تمہیں اونٹ نہیں وہے الله تعلی دیے دیے بی تومطلب یہ مواکم مجھے استفا شرایا کرمیں نے تمہیں اونٹ نہیں وہے الله تعلی دیے دیے بی تومطلب یہ مواکم مجھے استفا شرایا کرما درامس الله تعالی استفا شرک الله کے کہ کر حقیقاً مستنفا نہ وہی ہے ۔ بہوال استفاش اس سے بھی کیا جاسکتا ہے جس سے غوف ماصل ہو سکے باین منی کروہ خالق اور موجر فرث ہے جس سے غوف ماصل ہو سکے باین منی کروہ خالق اور موجر فرث ہے جس سے خوف ماصل ہو سکے باین منی کروہ خالق اور موجر فرث ہے جس سے کو استفاد ماصل ہو سکے باین منی کروہ خالق اور موجر فرث ہے جس سے کو استفاد کی میں اسک بی کہا جاسکتا ہے جوغوث کا سبب بن سکے ۔ بخاری مشرایا

میں قیامت کے دن کی شفاعت والی مدیث میں غرکورہے۔ اِسْتَغَا ثُوَّا بِآءَمُ ثُمَّ بِمُوسِی مُمَّ بِحَدِینی لوگول نے استفالہ مضرتِ آدم سے پھرحضرتِ موسیٰ سے پھرآ محضورسے کیا۔ *بوال باب* انبياتيهم القلاة والتلام كى زندكى كے باہے بي اما دین میں یہ نرکورہے کرآ بھنور کی رُوح مبارک آنخصنور کی طرف والیں کردی جاتی ہی ا درا تخصور ملام کوشنتے ہیں ا در جاب دیتے ہیں توہم نے منامب مجماکد دیگرا نبیار وصالحین اور دگراموات کی زندگی کابعی دکرکردی - ہم نے یہ دکر چندفعلوں میں مرتب کرویا ہے -ان روایتوں کے بار بین انجیان کی اندائی کی زندگی کے باہے ہیں ما فظا بوكرابيه في نے إس سلسليس ايك رسال تحرير فرايا ہے اور أسى مي إس موضوع ير صریتیں جمع کی ہیں اُن میں سے ایک صریت یہ ہے " انبیار زندہ ہیں اپنی قروں میں تازیر صفی ہی ابن عدی نے "کال" میں حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ انحصنور نے ارتشاد قرا یاکہ انبیاعلیم السلام این قرول بن زندہ بن ناز وصفے بن اسبہقی نے فرما یا کرحضرت انس سے ایک روایت ہے کہ آخضور نے فرا یا: انبیار جالیس رات کے بعد قبردل میں بہیں چھوڑے ماتے ہیں ہاں وہ انترتعافے کے سامنے نماز پڑھتے ہتے ہیں جب یک کرنفخ صور ہوگا "بہتھے کے فرایا۔اگرر مدریت میں ہے تواس کامطلب یہ ہے کرانبیار پر جالیس دن ایسے گذرتے ہیں کہ وہ نا زنبیں بڑھتے پھرسک ندا کے سامنے نا زیڑھتے رہتے ہیں۔ بیہقی نے فرایا۔ اعادیثِ معید اس بردال ہیں کرموت کے بعد می اجیار کو زندگی ماصل رہتی ہے۔ بیہ فی نے چندمسندول سے یہ صربیت نقل کی " میں موسیٰ کے پاس سے گزرا وہ کواے موے اپنی قبریس نماز بڑھ دے تھے ؛ اور یہ مزیث نقل کی " میں نے اپنے آپ کوانمیار کی جاعت رارت فيراله م

من ديموا موسى كم ميري تازير الورس تع دوايك فن تع جمرير ، بدن كركمنا الوال والدكواك أزدشنون تبيدك ايك شخص تقع عيى كوكموس موسة تازير مقدد كما ده عوده ابي مود تقفی سے مثابہ تھے۔ اور حفرت ابراہم کوے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ تمہارے صاحب مشابرتع . آنحصنور کی مرادابی وات تھی ۔ پھر تا زکاوقت آیا تومیں نے مب کی امات کی جب میں نمازسے قارع ہوا توکس نے کہا۔اے محتر ! یہ مالک بیں جو دوزخ کے دارد غربی اِن کوملام كرويين أن كى طرف متوج برا توخود أتغول تے مجع مسلام كيا. يسلم كى روايت ہے۔ حضرت سيدين المسيتب كى دوايت مين ہے كا حضور كى انبياء سے بيت المقدس میں لما قات ہوئی " اور حضرتِ ابو درغفاری سے روابیت ہے کے حضور انبیار سے آسانوں م ا دراہی گفت گوہوئی یہ یاسب رواستیں ہے ہیں اِن میں کوئی تعناد نہیں ہے۔ ابتدار حعنرت موسیٰ کواکن کی قبریس د کمیعا بھران کوبھی بیت المقدس میں نے جایاگیا جیساک انحعنور كوكے جایا گیا۔ بعرمضور كى طرح أن كى بنى آسا نوں كى جانب مواج ہوئى - للذا مختلف حادث میں مختلف مجمہوں میں طاقات ہوئی۔ إن روا بيوں سے شاہت ہوتا ہے كرا نبيارزندہ ہيں۔ يہ ردایت بی اسی پردلالت کرتی ہے۔ اوس این اوس نے فرایا۔ انخصور کاارفادہے کا تہاہے د نول میں سب سے افضل جعد کا دان ہے۔ اِسی دان حفرتِ آدم کی پیواکش ہوئی اِسی دان آن کی دفات ہوئی۔ اسی دن نفخ ہوگا۔ اسی دن صفقہ موگا۔ اس دن بی محد پر کہا ہے درود بهیجا کرد - تنهارا در و دمجه بریش کیا جا تا ہے . صحاب نے کہا حصور ہارا ورود آب برکھے بیش کیا جائے کا ۔ آپ کی چمراں تو بومسیدہ ہو مکی ہوں گی ۔ حضور نے فرایا۔ نہیں انٹرتعالے نے زین پردام کردیا ہے کہ دہ انبیاء کے جسموں کو کھاتے " امام بیبتی نے فرایا۔ اِس معریث کے بہت سے خوا برہیں ان میں سے ابوسعودانعاری کی بروایت ہے کرحضورتے فرایا جمعہ کے دوز بجد پر کڑست ورود بھیجا کرو۔ جمعہ کے دان جشخص مجد پرورود بھیجا ہے اس کا درود مجع بہنچا یا جا تا ہے ۔

حضرت ابوا مامد کی دوایت ہے کہ تخصنور نے فرایا ''ہر جمعہ کے دن مجہ برکڑت سے درود بھیجا کرو ایس لئے کرمیری احت کے درود مجھ برہر جمعہ کومیش کئے جاتے ہی توجس کے زيارت نجرالانام

حفرت ابن عبّاس کا قول ہے "آخصنور کا جوائتی آب پر درود بھیجتا ہے وہ حضور کہ بہنج جاتا ہے اورآپ سے فرائد کہتا ہے۔ فلاں نے آب پر اتنی ار درود بھیج گا وہ میں منونگا بھیم نے اِس مدیث کو بھی ذکر کیا ہے " جوشخص میری قبر کے پاس آگر درود بھیج گا وہ میں منونگا بھیم نے فرا یا۔ انبیار کی زنرگی پر جواحا دبیث دلالت کرتی بیں اُن میں یہ حدیث بھرام میں تم کور ہے "جب مجھ صعفہ سے میوش آیا تو میں نے دیکھا موسی عراش کا پایہ کی ہے جس میں ندکور ہے "جب مجھ صعفہ سے میوش آیا تو میں نے دیکھا موسی عراش کا پایہ کی ہے جس میں ندکور ہے "جب مجھ صعفہ سے میوش آیا تو میں نے دیکھا موسی عراش میں کی ہے جس میں ندکور سے بہلے ہوش میں گرفت کو میں اب میں نہیں کہ سکتا کہ وہ میہوشش موسے تھے اور مجھ سے بہلے ہوش میں آگئے تھے یا اُن کواس بیہوش سے الٹر تعالے نے مستثنی کر د ما نقا اُن

امام میمقی نے قرایا۔ صنعقہ بر بر بہوشی اِس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعلیار کی دوسیں اُن کی طرف نوا دی ہیں اوروہ اپنے تعدا کے پاس شہدار کی طرح زندہ ہیں۔ جب بہل بار صور بھونکا جائے گا تو دوسرول کے ساتھ وہ بھی بے بہش ہوجانیں کے لیکن اُن کی یہ مؤت بھی ہرجیٹیت سے موج نہ ہوگا۔ اگر موسی علیا استلام اِس بہرشی سے ستنی رہا نقدان ہوگا۔ اگر موسی علیا استلام اِس بہرشی سے ستنی رہیں گے نوان کا شعورا وراحماس بھی باتی رہے گا اوران کی مطور بربے ہوشی اِس

زيارت خيرالأمام

بہوشی کے برلے حساب میں مجر عائی فی منہداد میں اس بے بوشی سے سنتی رہیں گئے۔
امام بیبقی نے قرایا جفرت النس ابن مالک سے دوایت ہے کرمئول الله من الله الله من کورے نماز براد و رہے تھے و

حُفرتِ الوہریو واوی ہیں کا تحفوصلی الله عُلیرَ کُم نے دوایا ہیں نے اپنے آپ کو البیا کی جا عت ہیں دیکھا موسیٰ کھڑے ہوئے ٹما زیر ہورہ تھے۔ پیرا تحفور نے حفرت ہرا ہی اور مان کے احوال کا ذکر کیا ۔ فرایا پیر نماز کا دقت آگیا توہی نے سب کی امامت کی ۔ بیفن اما دمن میں حضرت میسیٰ کو قبر میں دیکھنے کا ذکرت بیفن ہی بیلی کو قبر میں دیکھنے کا ذکرت بیفن ہی بیلی میں اور بینن میں جھٹے آسمان پرا اِن میں کوئی تعنا دنہیں ہے ۔ مختلف ادقات میں مختلف عگر میں اور بینن میں جھٹے آسمان پرا اِن میں کوئی تعنا دنہیں ہے ۔ مختلف ادقات میں مختلف عگر میں اور بینن میں جھٹے آسمان پرا اِن میں کوئی تعنا دنہیں ہے ۔ مختلف ادقات میں مختلف عگر میں اور بینن میں جھٹے آسمان پرا اِن میں کوئی تعنا دنہیں ہے ۔ مختلف ادقات میں مختلف عگر

ادرائی کے سرپرحسین ترین زلفیں تھیں جن میں تھی کی ہوئی تھی۔ اُن میں سے یا نی کے تعلاے ٹیک رب تعے وہ وو آدمیوں برایک نگائے ہوئے تھا یا رادی نے کہا تھاکروہ دوآ دمیوں کے کندھے برائيك لكائے ہوئے تھا اور بہت الشركا طواف كرر باتھا ميں لے دريا فت كياكر يركون ہے تو بتا ياكيا كريسيح ابن مريم بين ايك مديث مين ب مين عليم بن تعاا ور قرليش محدس ميري إمراد كاوال درا فت كررب تنع - أكفول في بيت المقدس ك ارس من السي جزول كم متعلّق موال كيابوس مة د كميد مكاتفا تومي إس قدر برليان مواكاي سيبل إس قدر كمي برليان مزموا تفايا تخفورني فرايا حضرت حق تعالى في بيت المقدس كوأ مفاكرمير عدامة كرديا-اب وه جوموال كرتے تغيي د کیوکران کوجواب دے دیتا تھا۔ پھویں نے اپنے آپ کو انبیاری جماعت میں دیکھا جفرت ہوئی كعرب موئے نماز بڑھ رہے تنے۔ ملکے بران کے تنے۔ گھنگالوبال والے تنے گویا کراز دشنور تبیلاکے تع حضرت عيني كود مكما وه كوش موت ناز براور بهتم عرده ابن مسعود أن سے مشابر میں۔ مي في وكما حفرت ابراسم كوف بوئ از براورب بي سي أن سے مثاب تر بول بجرانادكا وقت اکلیا تویں نے سب کی امامت کی جب میں نمازسے فارغ موا توکسی لے کہا۔ یہ داروغ جهتم كالكبي إن كوسلام كيج مين متوج بواتو اتفول في محمد يبلي ملام كرفيا-ایک دوسری مدیث میں ہے کرحضوروادی ازرق سے گذررہے سے تو فرما یا میں کو یا معزب وی کود کمود با بول گھانی سے نیچ اُتردے ہی اود بتک کررہے ہی ایم انخفاد برشی کمانی برینیج توفرایا " گویا کری یونس ابن ستی کومترخ اوشی بردیکور ایون ده اون کا جَرِيهِ بوسة بي - أن كي اونئي كي مهار كجورك يقع كي ب اوروه تلبيد يروورب بي " اور ایک دوسری مدیث میں خرکور ہے یا گویاک میں موسیٰ کو دیکھور ہا ہول وہ دونوں کا نوال میل تکلیا دیے ہوئے ہیں ؛ اور برسب مدینیں بخاری میں موجود ہیں۔ حضرت موسی اورحضرت حسی اور دیگرا نبیار کے بہتسی مدینوں میں جسانی صفات بیان كخ يخ بي اور كعرف موكر نماز يرصن كا ذكرب اور الخصور كا أن مب كى اما مت كرنے كا ذكر ہے۔اگرکوئی بیہ کے کہ یہ دیکھنا خواب میں دیکھنا تھا اورلفظ ا زَا ٹی س اِسی کی طرف اشارہ ہے۔ توجواب يدديا جائے كاكا كا تحضوريموان ادرابرارك واقعات كا ذكركررسي بي ادرابران

زیرت خرالاا) است به به درسلف کا قول یہ ہے کہ دہ بیداری کی مالت میں ہوئی تھی نیزی مالت میں دیتی اوراگریان بھی بیند کی مالت میں دیتی اوراگریان بھی لیا جائے کہ برسب خواب کی باتیں میں قومی ا نبیاد کا فاب میم ہوتا ہے غلط نہیں ہوسکتا۔ اور "اُرا کُنْ "کا لفظ خواب کی مالت پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ بیسا کہ "رَا نَیْنُی فِی اِنْجُر" بتا رہا ہے اور دیگر با قول سے عبال ہے کہ یہ داقعات خواب مین نہیں بلکر بداری کی مالت میں آنمی خضور نے دیکھے تھے۔

کی مالت میں آنحضور نے دیکھے تھے۔

تراآن پاک میں ہے " مومت دہ دھو کے میں اس کے لینے ہے " اسورہ مجدہ مام اسم مسلم میں ہے کہ حضرت متا دہ نے اس کی تفسیر میں کہلے کہ اس کی ضمر حضرت موئی کی طرف فوتی ہے۔

اس سے بھی تا دہ نے اس کی تفسیر میں کہلے کہ اس کی ضمر حضرت موئی کی طرف فوتی ہے۔

اس سے بھی تا بت ہواکرا تحضور کی اور حضرت موئی کی طاقات ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں ہے۔

اس سے بھی تا بت ہواکرا تحضور کی اور حضرت موئی کی طاقات ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں ہے۔

ادر اور چھ در کھ چورمول بھیجے ہم نے تھے سے پہلے ی دمورہ ذخر ن۔ ہیں)

تاننی عیاض نے وایا ہے کہ مخصور نے درمولوں سے معراج میں پوچھا تھا۔ اگر یہ کہا جا کہ دہ جیکہ مرجکے ہیں توج کیے کرتے ہیں اور تلبیہ کیے پر صفے ہیں۔ پھروہ وارا آخرت میں ہیں۔ وارا آخرت میں ہیں۔ وارا آخرت میں ہیں۔ وارا آخرت میں ہیں۔ وارا آخرت میں اور جب شہرا اللہ کی اندان سے بھی افضل ہیں اور جب شہرا اللہ نہ رب کے پاس ذعرہ ہیں تو اجیار بھی ذعرہ ہیں ان کے جی کرنے اور نا فریر میں کوئی استبعلہ نہیں ہے۔ وہ اِن اعمال کے ذریع فرید ترقی اللہ اللہ مامل کے ذریع فرید ترقی ہیں اللہ اللہ مامل کے ذریع فرید ترقی ہیں اللہ اللہ مامل کے ذریع فرید ترقی ہیں کرتا اللہ اللہ مامل کے ذریع فرید ترقی اللہ تا کہ اللہ میں ہوں اور ان کی دعا اس جگریر کہ پاک فات تیری اواللہ اللہ اورائی ویا اور ان کی دعا اس جگریر کہ پاک فات تیری اواللہ اورائی ویا اورائی ویا اورائی ویا کہ ہو وج یہ ہوں اورائی دیا گائی ہو وج یہ ہوں اورائی دیا گائی ہو کہ واقعات نہ بیاں کردے ہوں یا حضور کو تواب میں وکھائی گئی جوں اورائی دکھی ہوں کردہ انھوں نے کس الرح گذاری ہے اورائی کا جی دنا ہی مکن ہے کہ بیا گی ہوں حضور کو بطور وی کہا تھا۔ یہ بھی مکن ہے کہ بیا گی کئی جوں حضور کو بطور وی کا تھا۔ یہ بھی مکن ہے کہ بیا گی گئی ہوں۔ حضور کو بطور وی کے بتا گی گئی جوں حضور نے آ کو سے ذرکھی ہوں۔

زارت رادا)

رمتا اوربر نروری نہیں کواعل کی کقف ہوئے کی حیثیت سے ہی کئے جائیں۔ یہی اعمال بطور آنڈ
کے بدون تکلیف کے جلتے ہیں۔ دیجو تخدنو رشف عن کی حالت ہیں ہجرہ کر بینکے قود یعی عبادت
ہی ہے لیکن آنحصنور کا یا نعل کی حکم کی بجا اور کے لئے نہ جو ایک بھی عجز وا کسار کے اظہار کے لئے اور بطور لذت کے ہوگا۔

حضرتِ نابت البنان تا بى نے يہ وكا كى تنى ال الله اگر تونے كسى كو قبر ميں نماز برطعنے
كى طاقت وى ہو توجع بى ضرور ديرے جنا نجه خواب ميں دكھا گيا كه ده قبر ميں نماز برھتے ہيں۔
يہ بى يادر كھئے كرآ تحصنورا در دگرا نبيا كر مرتے دقت افقيار دياجا تا ہے كه ده جا ہيں تو دنسايں
مزيد رہيں اور جا ميں تو والاً فرت ميں ہمائيں ، اگر مرنے كے بعدان كے فيك انال مزيد درجات كے
اضاف كاسب شفتے تو وه مركز مرنا إيسند ترق اور يہى جا ہتے كر دنيا مى زياده ده كرانے مرات
مزيد مراحات كے ديا من اداده ده كرانے اور يہى جا ہتے كر دنيا مى زياده ده كرانے مرات

یہ تھوڑی ہی احادیث ہم نے انہا ری دیات کی دکر کی ہیں۔ قرآنی باک ہیں ایسی آئیس موجد ہیں جوان کی زندگی کو جاتی ہیں۔ قرآنی باک ہیں ہے۔ اور صب کمان کرائ لوگوں کو کہا کہ بیجے راہ اللہ کے مرکب سند بلک فرزی ہیں تو ہوئی کی درق دینے جاتے ہیں۔ (الل عمران - ۱۹۹) ایس آیت معلوم ہواکر شہرار زنرہ ہیں۔ جبکہ شرار کو یغیب ما حاصل ہو گئی ہے کہ جاتے ہیں۔ ایک بیت کہ شہدار کو یعمریر ان کے اجراز کے لئے دیا گیا جند دجود سے بدرخ اولی حاصل جو گئی۔ ایک بیب کہ شہدار کو یعمریر ان کے اجراز شہدار کو یعمریر ان کے اجراز شہدار کو یعمریر ان کے اجراز شہدار کو حاصل ہوا ہوا ہے تو بعربہ کیے مکن ہے کہ یا اجراز شہدار کو حاصل جوا درا نہیا رکو نا حاصل ہوا ہوا ہے تو بعربہ کیے مکن ہے کہ یا اور انہیا رکو نا مرائی کا در ایس کا جوان کی ایسی اسٹر کے لئے درایا ہوا ہے کہ جس نے جہا دکی یہ عبداد سے جاری کی اور لوگوں خوان کی میں اور آخصنور کی دوئی ایشی اور ایسی کی اور لوگوں جس نے کہ کو ایسی کی اور لوگوں جس نے کو گئی ایسی جس نے کو گئی ایم طریقہ ایجا درایس اجرائی کی اور جرائوگ تیا ست تک اس طریقہ پر جس نے کو گئی ایسی کی دوئی کی دوئی کی درائی جس کے کو بی دان کو گور کی دوئی میں کو اجرائی کی اور کو گئی دوئی کی دوئی کر گئی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کر گئی دوئی کر گئی دوئی کی دوئی کی دوئی کر گئی دوئی کر گئی دوئی کر گئی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کر گئی کی دوئی کر گئی کر گئی کر کر گئی دوئی کر گئی کر گئی کر گئی دوئی کر گئی دوئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی دوئی کر گئی کر

زيارت تحرالاتام ا كادكيا أس كوائس كا كناه الم كا اورتيامت تك أس برجلة والول كرماته الس كومي كناه لمت رے گا اوران کے گنا ہول میں کوئی کی نہ ہوگی ۔ اِن توا عرکی روسے جواجر ہر سنہد کو لے گا وہ اجسر آنفنورکوسی کے گا اور شہیدکو بطوراجرکے زندگی ایے ابداده زندگی سے انداده کرندگی سے کا اور شہیدکو بطوراجرکے زندگی ای ب غوض كربرسلم كے حسنات اوراعالي منالح جس طرح اس كے اعمالنام ميں درج مول كے اتحفود كے صحافف ين مجى لكھ ماتے رہيں كے -اورائفنوركوائت كے اثخاص كى شارس إ تاكالااده تواب ادراجر المع كا دعقل اس كى شارس عاجزت بس غوالعلكى أس كوشاركرمكتاب. تيسرى وجديد كرا تخصنور مكى المنز علية والمح متهداري واخل بي-انخصن كوجيرى تاتل زہر بھنی مونی بری کے گوشت میں کھلا یا گیا حقوت بشرابی الراد سفر بھی وہ گوشت کھایا دہ فوراً شہیرمو کے اور آخضور لطور معروکے زندہ دہے جس کا اٹر حضور وقات کے وقت تک محسوس فراتے رہے۔ اورخیں مرض میں وفات ہوئی اس میں حضور نے فرایے۔ اب وہ وقت آگیا ك فيبردائے زہرے ميرى دُنبرى وك كا رئى ہے۔علامنے كياہے۔اس دہرورانى كى دج سے آخفور کی ڈات میں بروت اور شہادت جمع بولئی ہیں۔جوزمر کی شہواد کے مخت ابت ہے ده مرف النيس كے لئے نہيں ہے جوكى موكري البيد بوت بول بلدوه برقم كے البيدوں ك لئے ہے بنتے ك طاعون اور منعشين مرتے والے الحدب كرم تے والے حبرار الفظائميد فعیل کا ہموری ہے ۔ یہ ختا ہدکے یامشہود کے معنی سے یخبید کو عہد کیوں کیا آیا ہے اِل کی وجدنفرابن تمیل نے یہ بتائی ہے کہ شہیرج کرزندہ ہے اورزندہ فاہدد مشہود بن مکتب اس من شهد كوشهد كها كياب تواس تول كى بناريز عن كوشهد كها كياب وه ودمه بعن وگوں نے کہاک اگردہ شا ہر کے نعنی میں ہے توایس نے شہیدکوشہید کہا مجیہے کدوہ يهل امتول يركواه في اوروه المترك مريان اورلطف كافتابه عد اوراكروه شهويك معنی یں ہے تو شہید کو شہیدای سے کہا گیا ہے کاس کی موت کے وقت لما تکروحمت مامز ہوتے ہیں اورائی کی روح کومنازل قدس یں سے جاتے ہیں اور بہتمام باتیں اکفنور کی الب كرامي من مع من اب بیمزدری ہے کہم اِس زعرتی کی تعنسیرکریں جوہم انخصنور کے لئے تابت کرہے

زيارت خيرالانام ہیں اورائی زنرگی کی بھی جو شہداریا دیگر مردوں کو حاصل ہے۔ استحصنور کی زندگی کی خصوصیت تورے کا مخضور کا مال وفات کے بعد می آپ کی ملیت بیں تھا۔ ام الحرین نے کہا کہ جیزی انفنورکی زندگی بی آ نخفورکی ملکتت می تمین وه ای طرح وفات کے بعد بھی آپ کی ملکتت یں تھیں ، حضرتِ ابو کمراک کو اسی طرح خرجے کرتے تھے جس طرح انحصنورا بنی زندگی میں خرج كياكرتے تھے اوران كا يہى خيال تماكي فكرا تختور كے لئے زندگی تابت ہے المذا اُن كى ملكتت بھی باتی ہے۔ اِس سے معلوم ہواکہ انخفنور کی زیمگی دنیوی احکام کے اعتبارسے بھی باتی ہے اور یرزندگی شبداری زندگی سے بڑو کرہے۔ اب غورطلب برسے كر قرآن ياك توكہتاہے د تحقيق تو يمى مرنے والاہے اور تحقيق ده مى م نے والے ہیں وامورہ زمر۔ ۲۰) نیز انخفتور نے خودفرا یا یمیں مرنے والا ہوں یو صدلی اکبر نے المخعنوركى وفات كے بعد فرا يا تھا ومحرصلي النه عَلَيْ كِسَلَم كوتوموت آگئ ہے ہ تو يہ بات يادكمنى چاہئے کہ انخصور کی برموت ، وائی موت رہتی کچے دیر کے لئے تھی پھرآپ زندہ کردیے گئے تھے۔ مكيتة ختم مونے كا تعلق دائمى موت سے ہے - انخعنوركى اخروى زندگی شہداركى زندگى سے اعلیٰ اوراکس ہے اوروہ روح کے لئے بلاکس اشکال کے ٹابت ہے اورجم کے لئے بمی ٹابت ہے اس لے کریا ابت ہوچکاہے کرانبیار کے اجمام بوسیدہ نہیں ہوتے ہیں اور دوح کاجم میں دایس آنا توسب مردول کے افتا بت ہے جرمائیکر شہدارا ورا نبیار . قابل غوريدامرسي كرآيا وه روح مستقل طور برحيم مي آجاتي سے اور مم أسى طرح زنده ہوجا کا ہے جیساک دنیایس تھا یا وجم بغیروح کے زندہ رہتا ہے اور روح مشینت ایزدی کے ماتحت كمى اورجكريتى ہے-درح كے ماتھ زندگى كا تعلق ايك عادى امرہے عقلى نہيں ہے عقل مكن مجعتى ہے كرميم بغير روح كے زيرہ رہے -ايك بماعت إس كى قائل ہے كروح كاندگ کے ما تعصم کو معی جدا کا نہ زندگی حاصل ہوجاتی ہے حصرت موسی علیا اسلام کا قریس نازبر صنا اس كى دليل بها إس كے كرنماز كے اركان كا تعلق جسم كے اعدنار سے ہے۔ شب معراج کے بیان میں اجیاری جومالتیں بیان کی گئی میں وہ بھی جسانی صفات میں ليكن آخرت مي حم كى وه صفات اور ضرور إيت رجول كى جودنيا بي تعين. و إلى رامكوك

زبارت خيرالأام

ہوگی مزیاس کیکن اور اکات جیساکہ جا تناا در منتاہے عاصل ہوں گے۔

## دوسری فقبل شهدار کی زندگی کے بت ان بس

تام نا رکااس پر انفاق ہے کہ شہرار زندہ میں جیساکة وان نے کہا ہے لیکن اس

میں اختلاف ہے کہان کی زندگی حقیق ہے یا مجازی اور حقیقی ہے تو اب واصل ہے ایک اس

میں ماصل ہوگی، اگر اب ماصل ہے تو وہ ردح کو ماصل ہے یاجم کو۔ یہی چار تول ہیں۔
ان جی سب سے کزور تول یہ ہے کہ وہ قیاست میں زندہ ہونگے اب زعرہ نہیں ہیں۔ یہ قول
کی دجہ باطل ہے۔ بہل دج یہ کہ شہرار کی زندگی کے بارے میں قرآن میں فرایا گیا ہے کوئین اس کونہیں بھوسکتے ہیں۔ شہرار کی قیامت کی زعرگی کو قوسی جھتے ہیں دنیا کی زندگی ہی افر کھی

بات ہے جو بھو میں نہیں آتی ہے۔ دوسری وج یہ ہے کہ شہدار کے بارے میں قرآن میں کہا گیا

بات ہے جو بھو میں نہیں آتی ہے۔ دوسری وج یہ ہے کہ شہدار کے بارے میں قرآن میں کہا گیا

بات ہے جو بھو میں نہیں آتی ہے۔ دوسری وج یہ ہے کہ شہدار کے بارے میں قرآن میں کہا گیا

خوشہداد کی زندوں کو بنا رت و بنا اِس کی دلیل ہے کہ وہ اب زعرہ ہیں ورمز قیامت میں قوگوئی

دنیا ہیں زعرہ نہ ہوگا دہ کس کو بنا رت ویں گے۔

حفرت ابن عباس زماتے بی آن عفور فرار شاد فرایا دعب تنہارے بھائی عزوہ احد یں سنہید ہونے توانشہ تعالے نے آن کی ورصی میز پر عمول کے پوٹوں میں کردیں وہ بنت کی مہر دن سے یا نی بیتی بیں اور عرش کے سایہ میں جو تنذیل تھے ہوئے بیں اور عرش کے سایہ میں جو تنذیل تھے ہوئے بیں اُن میں دہ رہتی ہیں ۔ جب اُنھوں نے اپنے کھائے پینے اور نواب گا ہوں کی عمر گی دکھی قراہا کو کی تو گہا کو فی ہمارے بھائیوں کو بتا دے کہم جنت میں زندہ ہیں ہمیں دزق ویا جاتا ہے تا کہ وہ لوگ جہا دہ وہ کوئی بمارے بھائیوں کو بتا دے کہم جنت میں زندہ ہیں ہمیں دزق ویا جاتا ہے تا کہ وہ لوگ جہا دے بے رہتی نہر برا سند تا ان کو بہنچا دوں گا ہواس برا سند تھائی نے یہ آ بیت نازل ذبائی تا در تو رہ بھی جولوگ ایے بیغام ان کو بہنچا دوں گا ہواس برا سند تھائی نے یہ آ بیت نازل ذبائی تا در تو رہ بھی جولوگ ایے بیغام ان کو بہنچا دوں گا ہواس برا سند تھائی ہے بیس دونری یا تے ہیں یہ (آل عران ۱۹۱۰) کے اسٹر کی راہ میں مردے ہیں بکر زندہ ہیں اپنے رہ کے پاس دونری یا تے ہیں یہ (آل عران ۱۹۱۰) یہ اور داؤدکی روایت ہے میسی شام میں حضرت مسردت کی روایت ہے کہم نے حضرت این سعور

سے إس آیت اور تور جموالخ کے بارے بس دریافت کیا تو انتوں نے فرایا۔ ہم نے آتخصنورسے یہی سوال کیا تو آنحصنور نے قرما یا "ان کی رومیں سبر پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور وہ اُن تند لیوں میں ہیں جوعرش میں آویزاں ہیں۔ایک إرحصرت حق نے اُن کو طاحظہ فرمایا توفر مایا۔ تمہاری ادركوني تمنّا ہے۔ اكفول تے جواب دیا۔ ہم اوركيا تمنّاكرس -جنت ميں جہاں كہيں جاہتے ہي سر کرتے ہیں حضرتِ حق نے تین باران سے یہی کہا بچھ اور تمناہے ؟ انھوں نے مجبور موکر ع من كيا-اے تداہم جاہتے ہيں كرہارى روميں ہما رے جسموں ميں لؤما دى جائيں تاكہم ترے راستدمیں پیرجها دکریں اور پیرشهید موں معفرت عق تعالے نے محسوس فرا باکساب اِن کی كونى ماجت بائى نبيس ب تويم أن سے كوئى تعرمن شكيا يا إن اما دیث سے یہ بات نابت ہوگئ کوان کو قیاست سے پہلے سے ذہر کی مامل ہے جعنرت ما براین عبدان کہتے ہیں کہ میری انحصنور سے ملاقات ہوئی توآب قے فرا اے ما برتم رنجيره معلوم بوت موديس في عن كيا بينك بارمول الترمير والديزوة أعرس شهيد ميكة مي اورببت سے بال بي اور قرص جعور كتے ميں توحضور نے فرا يا مين تبين تال كحضرت حق في نتبارے والد كے ماتع كامعالم كياہے ميں في عض كيا مرور بناديجة فرا احفرت فی الے فرجس سے اب کی ہے پردے کے بیجے سے کی ہے لیکن تہانے والدكوزى كاادر بغير بردے كے بات كى اور قرا يا اسے مبرے بندے كچو تمناكريس تيرى تمنا پوری کردن کا۔ اکفوں نے عوض کیا مجعے دوبارہ زنرہ کردے تاکمیں تیرے داستمیں جہادکرد حصرت بن فے فرایا۔ یہ تومکن نہیں ہے بہارا نیصل ہے کم نے کے بعددوبارہ دنیا میں کوئی مذلوثے كا ماورايى ملسادى يرآيت نازل موئى - اور تون مجد الز (الرعزان ١٦٩) بررايت تر بری نے نقل کی ہے۔ اِن روا بتوں سے بٹابت ہوگیا کہ شہدارتی الحال زندہ ہیں یعض لوگوں نے تکھا ہے کشہدارکوزندگی ماصل ہے لیکن دو تقیقی زندگی نہیں ہے بلکہ مجازی ہے۔ بعنی اُن کوزندہ اِس اخبار المباكيا ب كروه الشركة مكم ك اعتبار المعبنت مي نعمتون كمستحق مي مايس اعتبار سے کوان کے ول میں تمنائیں یاتی میں میکن یہ بات بالکل علط ہے اِس نے کر حقیقی معنی جود کر

Ira in

مرم زارت خرافام کے مجازی معنی مرادلینا درست نہیں ہے توا

بلاکسی دلیل کے مجازی مسئی مراد لینا درست نہیں ہے تواب الامحار خہدار کی ورد کی اپنے حقیقی مسئی میں ہے۔ یہی جمہور علمار کا قول ہے لیکن چقیقی ورگی دوح کو حاصل ہے یاروح اور جم وروں کو نعین علمار کے نزدیک یہ وردگی مرف دوح کو حاصل ہے جسا کہ ابنی عباس اور ابنی سود کی دوایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دومیں مبزیر عموں کے بیٹوں یا برٹوں میں ہیں ،جم کی جات تو دوایتوں سے موتی جب رومیں جب میں ہوتیں۔

بعض علاداس کے قال ہیں کر ترکی دوح ادر جم دونوں کو حاصل ہے اور دہ ای تجروں میں زندہ ہیں اور یہ بات مرف شہیدوں کو ہی حاصل نہیں ہے بلار ب مرف این تجوری دوح ادر جم کے ساتھ وائد و ہیں۔ اور عذاب و تواب کا تعلق دوح اور جم دونوں سے ہے تولی نے درکی ایس کے ساتھ و تواب کا تعلق دوح اور جم دونوں سے ہے تولی نے درکر کیا ہے۔ منہ معادے اجسام وسیدہ نہیں ہوئے۔

اس مسلم واده بحث کی مزورت نبیں ہے۔ یہ بات بقینی ہے کا نبیار کے جم کو زیرن نبیں کماتی ہے کا نبیار کے جم کو زیرن نبیں کماتی ہے اور دشہدار کے اجمام کو۔ یہ یادر کھتے کر یہاں شہدارسے مراد دہ فعس ہے

جس نے قبال محف کلمة الله كى مربلندى كے لئے كيا ہو-اب اگرائس كے قبال كامقعديد اتفا توده حقیقاً شہید نہیں ہے۔ اِس کے بیض ایسے استخاص جوجہا دیں مرے ہیں اُن کے جم کو زمین کھا ماتی ہے۔ یہ بات مرددہ کجم کا بھارزنرگی کی دلیل نہیں ہے اور بہاں بحث شہدار کی زنرگی سے تھی۔ شہدار کے بارے میں یہ روایت سے کو دیکیس کے باری روح بارے بموں ی کوا دی جائے تاکہم پھرجہا دکرکے شہادت ماصل کریں۔ ہاں یہ کہا جاسکتاہے کردہ اپنی اِس وج کے علاوہ دوسری روح کے درمیے زعرہ بی اوران کی بے زندگی دنیادی زندگی کی طرح نہیں ا ہے یہ از کی ارواح کے ارسے میں یہ روایت بھی ہے کہ وہ پرتدوں کے بیٹوں میں ہیں جہنا ں جامتي بي جنت مي سيركرتي بي بعران فنديلون من آجاتي بي جوز منس أويزان بي اواس اے بعض علمارے کہاہے کر ستہداری زومیں پر عروں کے بیٹوں میں ہیں اور عام موموقی کی رومیں قبور میں ہیں۔ قرطبی نے ایمی میں واسے سر تزکرہ میں دکری ہے۔ بعض موالک نے إس مديث كوير كبركوغيرمت واردياس كراس مورستاس ووفايك درجي تيدى بويك لكن يرا عرّا من علط ہے - مدمث بہرمال مع ہے - إس ا حرّا من سے بچنے کے لئے بعض لوگوں نے كہاہے كرروميں بيٹوں كے الررنہيں جي بلكر وراس كے اوبر بيں اور مديث مي افظان في ا معظاما مل محمد عن مي سے يعين لوكول في كياك ووميس ير مرون كے بيوں من مبس بك يروول كي شكل ين جول كى إس كے كرفين اماديث يس يرآياہے كرمون كى دوح ايك يرند موكى بوجنت كے درحتوں سے غلامامىل كرے كى ۔ بعن علارف كما كذكام يتهدون كى دومين ايك شكل سے زموں كى بلك بعن يرعون کے پیٹوں میں ہو بھی بین پر ندول کی شکل میں ہول کی جوجنت کے درختوں سے غذا ما مسل ، کرمی کی بیعن مبز پر تدول کے بیچ ٹوں ہی ہوں کی بیعن سفید پر ندول کے بیوٹوں ہی ہوگی۔ بعض جنت کی صورتوں میں سے کسی صورت میں ہوگی ۔ بعض آن صورتوں میں ہوں گی ۔ و آن کے اعال سے متعبور ہول کی بعض وہ ہول کی جوابے جموں کے یاس آتی جاتی رہینگی۔ بعض وہ ہول کی جومردوں کی روحوں سے ملاقات کریں گی۔بعض وہ مول کی جومفرتِ آدم کی کفالت میں ہوں گی بیمن حضرت ابراہیم کی کفالت میں ہوں گی ۔ امام قرطبی نے کہا ہے کہ یہ

زيارت جرالاكم

قول سب سے اچھاہے کرامی قول کے اعتبار سے تام امادیث اپنے اپنے میں میم ہوجاتی ہیں اور آہیں میں کوئی تعنا دیاتی نہیں رہتا۔

تنیسری فصل تام مردوں کے منتنے ؛ بات کرنے ، محسوس کرنے 'زندہ ہونے اور رُوح کے میں واپس آنے کے بیان ہیں رُوح کے میں واپس آنے کے بیان ہیں

سنے اور بات کرنے کے بارے میں میم بخاری ہیں دوایت جمعرت ان آنمنورسے
نقل کرتے میں کہ جب مردہ قبریں رکھ دیا جا آ ہے اورائی کے ساتی انسے برا ہوکراتنی ہی دور
جاتے میں کو مردہ اُن کے جو توں کی کھٹ بٹ شنتا ہے تو دو فریشتے اُس مردے کے باس بیج بی دہ اُن کو برخاتے میں اورائی سے کہتے ہیں کہ قواس شخص محرکے بارے میں کیا کہتا ہے وہ مردہ کہتا ہے جہ میں گواہی دیتا ہوں یہ نعوا کے بندے اور رسول ہیں تو وہ فریشتے اُس سے کہتے ہیں جہتم میں جو تیرا ٹھکا اور کھ او اور کھ اور مرد اُن کے بدے جنت میں شما اور یہ باہ ہے جو اُس کے بدلے جنت میں شما اور یہ باہ ہے وہ مرد اُن کے دو دو نوں شما نوں کو دیکھتا ہے میکن کا فریا منا فق اِس سوال کے جواب میں کہتا ہے جھے کو معلوم نہیں نوگ ، ترکیت تھے میں بھی کہدوا کرتا تھا تو وہ فریشتے اس سے کہتے ہیں تو نے تیم جا کہ کہو معلوم نہیں نوگ ، ترکیت تھے میں بھی کہدوا کرتا تھا تو وہ فریشتے اس سے کہتے ہیں تو نے تیم جس کو نہیں اور دوہ اس سے کہتے ہیں تو نے تیم جس کو نہیں ہیں اور دوہ اس کے جو اس کے تیم میں اور تے ہیں اور دوہ اس سے جیتے ہیں تو نے تیم میں اور تے ہیں اور دوہ اس سے جیتے ہیں تو اب سوجا جیسا کہ دہن سوتی ہے اورائی کوائی کا محبوب ترین شخص بیواد مرد میں سے کہتے ہیں تو اب سوجا جیسا کہ دہن سوتی ہے اورائی کوائی کا محبوب ترین شخص بیواد

حضرت ابوسعیدالخدری کی روایت ہے کردسول التومنی الله علیہ کو کہ فرا یا ہوب جازہ تیارم وجا آ ہے اور لوگ اس کو کا ندھوں برا شاتے ہیں اگر دہ نیک موتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدا کے لیے جلوا دراگر وہ بدجو تا ہے تو کہتا ہے۔ ایے ہے مجھے کہاں نے جاتے ہوائی کی آوازانسا فول کے علاوہ مب شنتے ہیں۔ اگر السان شن تیب ہوشن ہوجا ہیں ہواکی مواحد معلوم ہواکہ مردہ کلام کرتا ہے۔ اور سننے کے بارے ہی تودہ صد

زارت جرالا ا

بہت قوی دہیل ہے جس میں آنحنور نے بررکے مقتوییں کو جوکنویں پی برطے ہوتے تھے میجاد کر کہا مقا درصیا ہے فرا یا تھا رقم میری آ وازاکن سے زمادہ جس کن رہے ہوئی کروں کے احساس کے بالے میں وہ امادیت ولالت کرتی ہیں جوعلائی برکے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اُن ہیں سے واضح ترین وہ حدیث ہے جس کو حضرت ابو کرنے ووایت گیا ہے کہ میں آنخفور درمیان ہیں تھے۔ آنخفور وردو ایک اور نہ اور در ایک اور نہ احب تھے آنخفور درمیان میں تھے۔ آنخفور وردو اور کو فرا کے باس پہنچے اور فرا یا مان دو فوں برونوں اس وہت مذاب میں مبتلا ہیں کوئی شخص نے جو کھی ورکی ایک فائ قواکر لائے۔ ہم دو فوں دوڑے لیکن میں ساتھی سے پہلے شاخ قواکر نے آیا۔ آن خواکہ ورکی ایک فائ تواکہ لائے۔ ہم دو فوں دوڑے لیکن میں ساتھی سے پہلے شاخ قواکر کے آیا۔ آنمین میں تری رہے گی اسٹر تھا ہے ان پر علا آ

اس روابت سے نابت ہوا کہ قربی ہے عواب شروع ہوجا تا ہے اور مردہ اس کو محکوس کرتا ہے۔ برامابن عازب سے روابیت ہے کہ جب قبر میں مسلمان سے سوال کیا جا تا ہے تو وہ کہتا ہے میں گواہی ویتا ہوں کہ عدارے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمود انتہ کے دسول ہیں۔ الشرکے اس قبل کا مطلب میں ہے مفہوط کچو تا ہے اسٹرایان والوں کو مفبوط بات سے دنیا کی فرندگی میں اور آخرت میں ، دِسورہ ابرا میم۔ ۱۲،

براوابن عاذب سے ایک دوایت بہتی ہے جوم ودی کے مکم کے بارے میں جامع ہے۔
اوراس میں مراحت ہے کر دوح جسم میں لوک کرآجاتی ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہم ایک انصاری کے جنازے ہیں حضور کے ما تھ جلے جضور جب قرکے پاس بہنچ تو بیٹھ گئے ادر ہم بھی فاموشی کے جنازے ہیں حضور کے ما تھ جلے جضور جب قرک پاس بہنچ تو بیٹھ گئے کہی زمین کی ما ب.
کے ما تھ آپ کے جادل طرف میٹھ گئے ۔ حضور کہمی آسمان کی جانب دیکھتے کہی زمین کی ما ب.
پھر فرا یا نیس عذاب قرک موالدیں فعاسے پناہ چا ہمنا ہوں یہ جلا چند بار فرایا ۔ پھر فرایا یوون بندہ جب دنیا کے آخری وقت اور آخرے کے ابتدائی وقت میں موتا ہے توایک قرصف ہائی جانب کے مراح نے آخری وقت اور آخرے کے ابتدائی وقت معفرت اور فوشوری کی طرف کل

زيارت تحرالانام

تواس کی روح ایک تعلوم کی ما مند مکلتی ہے اور کھوروٹس درو مشتے جنت کا کفن ، حنوط تو مشبو الحكراً جاتے بي جب وہ فرمضة إلى روح كوجم سے كال بيتا ہے تووہ فرمضت اس سے إى رور كوك ليت بي يوآن كى اس آيت بي اسى طرف اخاره بي بيها ل كرجب يني الم من سے کسی کوموت اس کو کھرلیوی ہمارے بھیج لوگ اورو قصورتبیں کرتے "(الانعام ١٦) اب اس کی روح بہترین خوسٹبوکی ما نعواس کے مسم سے تمارع ہوتی ہے تواس کو فرسٹنے مے کراکھان کی جانب چرمے ہیں اورجب دوزمین وآسان کے درمیان کسی گروہ کے پاس سے گذرتے ہیں تو ووكرده بوجعتا ہے۔ يكس كى روح ہے تو فرشتے أس كا بہترين امد كران كو بتاديے ہيں -جب وہ فرشتے دنیا کے آسمان برہنے ہیں تووہ آن کے نے کھول دیا جا آ ہے پھر ہرآسان کے مغرب فرسنت أس كے مائد موتے جاتے ہي حتى كروه ماتوبى آسان برينج جاتے ہي توان كومكم الما ب كراس لام عليتين مي لكورو . قرآن إك يس ب " ادر تحوكوكيا فركياب بندى فادايك وفرت لكما مواي والمطفقين ٨-٩) أس كانام عليين من لكوديا ما لهد يعركها ما كاب اب کو دنیا کی طرف کوا دواس منے کرمیں کہ جیا ہوں۔ اِسی زمین سے ہم نے تمبیں بنایا اور اِسی میں حہیں بو دلتے ہیں اورایی سے تبیں نکائیں کے دوسری بار- (طرےه) تووه روح دنیا کی طرف کڑادی جاتی ہے اوروہ اس کے جسم میں وافل ہوجاتی ہے۔ پھردو قریشتے ہفت مزاج اس كے پاس اتے بي بو اس كو بھلتے بي اوروراينت كرتے بي - تيرارب كون ہے، تيرا دین کیاہے ؟ ده کبددیتاہے۔ میرارب استہ اور مرادین اسلام ہے۔ بمرده فرائے کہتے ہیں ك توكياكبتاب المن فف كرار عين بوتم ين بيماكيا عقا- وه كبتا ب- وه الشركادمول يديم وه فرانسن كيت بي - بتح يس ملوم بواكروه الشركادمول ب يوده كمتاب كرده فداكى ما نب سے دامنے نشانیاں ہے کرآیا تھا تومی اُس پرایان ایا تغاادرائی کی تعدیق کی تھی الترتبالے کے قول ٹا بت رکھتاہے استرتعالیٰ ان لوگوں کو جوابیان لائے ہیں ساتھ بات تمکم کے بیج ذرای فی ونیاکے اور یکے آخرت کے برامور ہاہا ہم - اس میں اس طرف اشارہ ہے ۔ بھرانٹر کی جانب اعلان ہو اسے مرایہ بندوستیا ہے اس کو جنت کا باس بہنا دواس کے لئے جنت کا فرمش ربحما دواورمنت یں جواس کی مگہے وہ اس کو دکھا دو۔ جنائج ایساکردیا جا تاہے اورائی 

کی قریس متربعرک دگی کردی ماتی ہے۔

پیمرائی کے باس کے اعمال ایسے حسین ترین تحف کی صورت یں ائیں کے باس لائے جاتے
ہیں جس کا بہترین لباس ہوتا ہے اورائی ہیں سے نوسشبونہ کتی ہوتی ہے۔ وہ اگر کہتا ہے بولیسی
خوالے یترے لیے تیار کی ہیں اُن کی بارت ماصل کرا اللہ کی رضامندی کی بازرت ماصل کر
اُس جنّت کی بازرت ماصل کرجس کی نعمتیں وائی ہیں۔ وہ مردہ اُس سے کہتا ہے۔ بچھے اللہ
فیر کی بازرت دے توکون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا بچھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔
اور وہ معالم ہے جس کا بچھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔
من تیرا نیک عل ہوں۔ نعدا کی تسم میں جانت اور وہ معالم ہوں۔ نعدا کی تسم میں جانت اور وہ معالم ہے جس کا بچھ سے دعدہ کیا گیا تھا۔
من اور اسٹر کی اطاعت میں بڑا تیز وُد مقا اور گنا ہ کرنے میں بہت سست تھا۔ بچھے اللہ لے جزائے فیر عنایت کی ہے۔ بتب وہ مردہ کہتا ہے۔ اے ابلہ علم قیا مت قائم کردے تاکہ
من ابنے اہل دعیال کے باس کو ط سکوں۔ اور اگر دہ بُرکار ہے تو آخری وقت میں فرشتہ کارائی کے مرائے بیٹھ جا تاہے اور کہتا ہے۔

اے نبیت روح بھی اورا سٹر کے غضب اورنارامنی کی بشارت میں۔ پھر کچے فرنتے آجاتے ایس بی بیر کچے فرنتے آجاتے ایس بی کے چہرے کا لے ہوتے ہیں اورا ان کے المقول میں ٹاط کے گرف ہوتے ہیں۔ جب دہ اس کی دوح بھال بیتا ہے ایہ فرشتے توراً اس سے لے بیتے ہیں۔ جب دہ اس کی دوح کے کرطیتے ہیں تواسمان وزمین میں سے جہاں کہیں سے گذرتے ہیں جمع اُن سے بوجیتا ہوے ۔ یہ نبیث دوح کس کی ہے تو وہ اُس کا جرتری تا م لے کر بتاتے ہیں۔ پھرجب وہ دنیا دی اسمان کے پاس پہنچتے ہیں تواس کا دروا زہ نبیس کھلتا اور مکم ہوتا ہے۔ اِس کو دنیا دن ایس کے باس پہنچتے ہیں تواس کا دروا زہ نبیس کھلتا اور مکم ہوتا ہے۔ اِس کو دنیا دن ایس کے باس پہنچتے ہیں تواس کا دروا زہ نبیس کھلتا اور مکم ہوتا ہے۔ اِس کو دنیا دن ایس کے باس پہنچتے ہیں تواس کا دروا زہ نبیس کھلتا اور مکم ہوتا ہے۔ اِس کو دنیا در اس کے سال کے باس پہنچتے ہیں تواس کا دروا زہ نبیس کھلتا اور مکم ہوتا ہے۔ اِس کو دنیا در اس کی تراب ہیں پھرڈالتے ہیں اور اس کے تا ہوتا ہیں با یا اور اس کے دیتے ہیں سے تہمین نکالیس کے دوسری بارس (مورہ طے۔ ہو اور جس نے نتر کیک بنا یا اور کی کی دور کی بارس کو اُرتے کے با فرریا نیما ڈالا اس کو با و نے کسی دور کا کا دور کس کی دور یا نیما ڈالا اس کو با و نے کسی دور کا دیما کو با و نے کسی دور کسی اس کو اُرتے جا فرریا نیما ڈالا اس کو با و نے کسی دور کسی اس کو اُرتے جا فرریا نیما ڈالا اس کو با و نے کسی دور کسی ہیں " رقے۔ ۲۱۱)

اب اس كى دوح اس كے ميم ميں داخل ہوماتى ہے توفورًا دوفر سفتے مخت مزاج آلے

زيارت خيرالانام

ہیں اورائس سے دریافت کرتے ہیں۔ تیزارب کون ہے ؟ تیزاد ہی کیا ہے ؟ وہ کہتا ہے ہے مدیم مہیں اورائس سے دریافت کرتے ہیں۔ تیزا کیا خیال ہے جوتم ہیں ہیجا گیا تھا۔ تو وہ آخضور کا نام فینے پر تا در نہیں ہوتا۔ پھر کہتا ہے لوگ برنام بیا کرتے تھے۔ اس کے بعدائس کی ترایس تدر تنگ کردی جاتی ہے کہ اٹس کی پسلیا ہی ایک دو سرے پر گفس جاتی ہیں۔ پھر کس کے اعمال ایک بکرد کھفس کی صورت میں نمودار موتے ہیں جس کے کہر شے بینے برن بد بودار ہوتے ہیں جس کے کہر شے بینے برن بد بودار ہوتے ہیں جس کے کہر شے بینے برن بد بودار ہوتا ہے۔ وہ اٹس سے کہتا ہے۔ فعدالک عذاب اور غفت کی بشارت مامس کر ہے۔ وہ مُرد اُس سے کہتا ہے وکو ان ہے ؟ تو وہ جواب دیتا ہے۔ میں تیزے اعمال ہوں نعدا کی تسم جانتا تھا تو اسٹر کی فر با نیرداری میں نہا بیت مسست اور گناہ کرنے میں بڑا چہت تھا ایک دوسری سید میں ایس ہی کہا ہوتا ہے اورائس کے باتھ میں ایسا ہنعوڈ ا ہوتا ہے کہ اگر وہ بہا راجا ہے جو بہرا گونگ موتا ہے اورائس کے باتھ میں ایسا ہنعوڈ ا ہوتا ہے کہ اگر وہ بہا راجا بر میں کرجن وائس کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ پھرائس می دوج دوبارہ قرفا دی جاتی ہیں دوج دوبارہ قرفا دی جاتی ہیں دوج دوبارہ قرفا دی جاتی ہیں۔ بھرائس می دوج دوبارہ قرفا دی جاتی ہیں۔ بھرائس می دوبارہ قرفا دی جاتی ہیں۔ دوبار می دوبارہ قرفا دی جاتی ہیں۔ بھرائس می دوبارہ قرفا دی جاتی ہیں۔ بھرائس کی ایس کو اُس کے ان می میں دوج دوبارہ قرفا دی جاتی ہیں۔ بھرائس کو اُس کی ہمورے دوبارہ قرفا دی جاتی ہیں۔ بھرائس کو اُس کو اُس کو اُس کو اُس کی میں دوج دوبارہ قرفا دی جاتی ہیں۔ بھرائس کو اُس کو اُس کو اُس کی میں دوج دوبارہ قرفا دی جاتی ہو ہائی ہے۔

اس مدین سے مردے کا سننا ، کلام کرنا ، بیٹھنا وغیرہ نا بت ہوتاہے جس سے معلوم موتاہے کہ دوح جسم میں لوٹ آئی ہے جعفرت ابو ہر بر مرہ کی ایک دوایت ہے کہ حضورت فرایا یہ مردے کو جب لوگ وفن کرکے واپس ہوتے ہیں وہ اتنی ہی دورجاتے ہیں کرم دہ اُن کے جو توں کی کھسکھسا ہرٹ سنتا ہے توائس مردے کو بیٹھا یا جا تاہے اورائس کا کفن ائس کی گردن میں وال دیا جا تاہے پھرائس سے سوالات ہوتے ہیں۔

ابل منت والجاعت كا اجاع ب كر مرده قريس و نده كيا ما تا ب - الم الحرين في في ما تا ب - الم الحرين في كم المب كر امت كم المت كم المت كم المنت كے سلف إس إت برستفق بين كر قريب عذاب بوتا ہے - مرده قريب و نده كيا ما المب الموا الله الله الله الله الله الله الدر و م جم مي واليس فوٹ آتى ہے - قرائن كى آيت و ندگى و سے چكا قود و بالا مومن - ١١) كم منى يہى بين بين ايك قو قريب و ندر كى سوالات كے سے دى باتى ہے - اور ايك حضر ميں و ندگى موالات كے سے دى باتى ہے - اور ايك حضر ميں و ندر كى موالات كے سے دى باتى ہے - اور ايك حضر ميں و ندر كى موالات كے سے دى باتى ہے - اور ايك حضر ميں و ندر كى موالات كے سے دى باتى ہے - اور ايك حضر ميں و ندر كى موالات كے سے دى باتى ہے - اور ايك حضر ميں و ندر كى موالات كے در ندركى الى ميں جس ميں ده ندرا كو يہي نتا ہے ورمز و ندرا كى الله كے درمز و ندر و ندرا كى موالات كے درمز و ندر و ندرا كى موالات كے درمز و ندر و ندر و ندرا كى موالات كے درمز و ندرا كى موالات كے درمز و ندر كى موالات كے درمز و ندركى و ندركى موالات كے درمز و ندركى و ندركى موالات كے درمز و ندركى كے درمز و ندركى كے درمز و ندركى درمز و ندركى كے درمز و

IT'

زركى مين تووه كافرتقاأس في خداكونه يهجا الحقار

بعن علار کا نیال ہے کہ جرمُردے جرد اس بان کو تو بھا یا جاتا ہے اور سوالات کے جلتے ہیں اور جزین میں نہیں ہیں۔ اُن ہر جوا حوال طاری ہوتے ہیں زیروں کی انکھوں سے اُن کو مجوب کردیا جاتا ہے جیسا کہ طاکم کا معالمہ ہے ۔ انہیار کو وہ نظر آتے ہیں لیکن عام موسین اُن کو نہیں دیکہ باتے ہیں۔ جولوگ جروں ہیں مردوں کی جیات کے منکر ہیں وہ اِس آیت ہے رہوتور اُن نہیں سکتا مردوں کو ہوالزوم یہ ہم اور حضرت عائشہ کے بتر کے کوئیں کے مردوں کے سائ مہیں سکتا مردوں کو ہوالا کرتے ہیں۔ بہل بات کا جواب تو سے کہم بھی اُن کے زسننے کے تاک ہیں جیس میک کروہ مردہ ہیں۔ البت جیس اُن کو استہ تعالیٰ دیدہ کردیتا ہے بعردہ سنتے ہیں۔ ہیں بیکن جب تک کروہ مردہ ہیں۔ البت جیس ان کو استہ تعالیٰ دیدہ کردیتا ہے بعردہ سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اگر جو اُن کے سائ کا انکار کیا ہے لیکن سے کہا ہے کہ اب اُنھیں حلوم ہوگیا ہے علم بھی زیرہ کی صفت ہے تو معلوم ہوا کہ وہ حیات اور زیر گی کی قائل تھیں۔ مہر طال قرکے یہ تام معالمات اسٹر کی تعدت میں ہیں اور سیح احادیث سے اِنگا تبوت سے ایک اُنگا تبوت سے ایک اُنگا تبوت سے ایک تبوت سے ایک اُنگا تبوت س

زيارت فرالانام

ے۔ اہذا آن کی تصدیق اورائی پرایان لانا مرودی ہے۔ جرکی اِس زندگی کے بدم رُدوں پر وَت طاری ہو جائے گی اور قیامت لیس بھرزندہ ہوں گے یا یہ زندگی وائی ہوگ ؟ اما دیث میں اِن کا تبروں میں زندہ ہو کر بھرم زا کہ کور نہیں ہے البقہ بعض مفتر ہیں نے الشہ تعلی کے اِس تول "اے رب ہمارے توموت وے چکا ہم کورو بار یا والموس دان کے میسی کے ہیں کوایک موت تو دنیا کی موت ہو جرمی زندگی کے بعد طاری ہوگی لیکن ما تو دنیا کی موت ہے اور دو مرم کی موت وہ ہے جر جرمی زندگی کے بعد طاری ہوگی لیکن ما علی رج عذاب جرکے قائل ہیں وہ مجتے ہیں کہ یہ قبر کی دیرگی مسلسل دے کی میسے امادی آب کی مقتصی ہیں جیسا کہ ہمل ایک روایت میں آیا ہے کومروے سے کہ دیا جائے گا کہ تیرایس ٹھکا نا کی مقتصی ہیں جیسا کہ ہمل ایک روایت میں آیا ہے کومروے سے کہ دیا جائے گا کہ تیرایس ٹھکا نا ہے رجب تک مورا ہے گئے اور قرآن میں بھی ذرکور ہے یہ آگ ہے کو دکھا ویتے ہیں اُن کومیح وسنام یہ والمون ۔ ۲۷)

مین ملم بن حفرت زیرابن است کی روایت کے وصفور بنی النجار کے ایک باغیجہ
مین نجر پر سوار جارہ تھے۔ اجانک آپ کا نجر ا تبنا پر کا کر حضور گرنے کے قریب ہوگئے۔ ویکا کہ
و ال یاغ میں چند قبری ہیں حصور لے قربا یا کو لئ اِن قبروں کے مردوں کوجا نتاہے آیک
صاحب بولے میں جانتا ہوں حضور نے فربا یا ہی کب مرے ہیں۔ انفوں نے کہا کہ فترک کی
دعشور نے فربا یا یہ عذاب میں بنتا ہیں اگر یون نہ تا اُلاح فرر کر
دفن کرنا ہی چھور دو گئے قومی خوا یا یہ عذاب میں بنتا ہیں اگر یون نہ تا آئے ہو فرر کو
دفن کرنا ہی چھور دو گئے قومی خوا سے کہ غالب اگر وہ تہیں عذاب قبر کی وہ کیفیت سناوے
جومی میں رہا ہوں۔ یرحدیث بنا آن ہے کہ غالب سلسل جاری دمتا ہے۔

رارت خرالا ام

بالمقابل جنگ مي اراكيا موكا مفترن في كما ب كم عذاب منع وشام موكا ازرقيامت مورج جرف

برتائم ہوگی اُس وقت اُن پر عذاب نہ ہور ما ہوگا اور وہ سوئے ہوئے ہوں گے۔

علامہ یہ کہ روح جم میں واپس اَ آن ہے اور سوالات کے وقت مُردے کو زعرہ کوایا
جا کہے اور وہ اُس وقت سے قیامت کے بارحت میں ہے یا عذاب میں یہ بات سلسل ہے یا
وقد وقد سے اور یہ معالم مرف روح کے ساتھ ہے یاروح اور جم دونوں کے ساتھ اِن ہی ہم
ہر بات عقل جا رُزہے لیکن اِس سلسلیس خری کوئی دائیں ایسی نہیں ہے جس سے کسی فاص بہلو
برضیح طور سے استدلال کیا جاسکے۔ ہاں حضور نے یہ اوشا دفرایا ہے کومر نے کے بعدائسان کاریڑھ
برضیح طور سے استدلال کیا جاسکے۔ ہاں حضور نے یہ اوشا دفرایا ہے کومر نے کے بعدائسان کاریڑھ
اُس سے متعلق ہوسکتی ہے۔ اگر وہ بالکلیہ بوسیدہ ہم وجائے تو بھرزندگی کا تعلق موف روح سے
اس سے ستعلق ہوسکتی ہو میکی فنا ہوگی اُس کو بھی و و بارہ کولیا یا جائے گا۔ بعض احادیث سے
معلوم ہوتا ہے کہ بعض مُردے ایسے ہو بگے جن سے عذاب قبر کا تعلق نہ ہو گا جیسا کہ خہید یا جوجمہ
کے دوزیا جمع کی رات میں مُرے ، یہ لوگ سوالات سے ستغنیٰ ہوں گے۔ زندگی اور دیگر نعتیں
اُن کی حاصل ہونگی۔

اس تام بیان سے یہ معلیم ہوگیا کر بقینا تھام مردے اپنی دو حول اور حیموں کے ساتھا پنی تجروں ہیں ترندہ دہیں گے اور بقینا سوال وجواب کے بعد آن کے لئے عزاب یا تواب جاری ہے گا۔

یہ عذاب و تواب فقط دوح کے لئے ہوگا یا روح ا در حیم دو توں کے لئے یہ بات سماع پر موتون ہے۔ معید ابن ایک نفی نے اپنی شنن ہیں معزت ابو ہر بیرہ سے دوایت کی ہے کہ مضور نے نسر ایا "مردہ جب تجرمیں دکھ دیا جا تاہے اور وہ و فن کرکے والیس جانے والوں کے جو توں کی کھسکھی ہے منتا ہے اگر وہ موس ہوتا ہے تواش کی نماز اس کے سر بانے آتی ہے۔ بھر مزید کچے یا تیں بیان منتا ہے اگر وہ موس ہوتا ہے تواش کی نماز اس کے سر بانے آتی ہے۔ بھر مزید کچے یا تیں بیان کرنے کے بعد قرایا۔ اُس کی تبریس ستر گز وسعت بدیداکر دی جاتی ہے اور اُس کے لئے اُس میں دوشن کردی جاتی ہے اور اُس کے ایم اس میں دوشن کردی جاتی ہے اور اُس کی درج بہترین دوجوں میں شال کردی جاتی ہے۔ وہ اُر تی بھرتی دوجوں میں شال کردی جاتی ہے۔ وہ اُر تی بھرتی دوجوں میں شال کردی جاتی ہے۔ وہ اُر تی بھرتی دوجوں میں شال کردی جاتی ہے۔ وہ اُر تی بھرتی داور جب اور اُس کی دوجوں میں شال کردی جاتی ہے۔ وہ اُر تی بھرتی داور جب اور ایس کے دوران میں کردی جاتی ہے۔ وہ اُر تی بھرتی دوجوں میں شال کردی جاتی ہے۔ وہ اُر تی بھرتی دوجوں میں شال کردی جاتی ہے۔ وہ اُر تی بھرتی دوران سے کھکا ماصل کرتی ہاتی ہے۔

مستدرک میں ماکم نے ذکر کیا ہے کر معزتِ عائدہ فرماتی ہیں۔ جمرے میں مضورا ورا ہو بکرکے ساتھ جب سے عرف ون کر دیتے گئے ہیں تو حفرتِ عائدہ فرماتی میں دجہ سے جرک میں ہے اس میں داخل ہوتی ہوں۔ داخل ہوتی ہوں۔

## چو تقى فصل

تم فے عام مردوں اور سنبدار کے بارے میں لوگوں کے اقوال سنے اور سبی معلوم ہوگیا ک دوح كاجم مي والبس أنا اور قيامت مك أسي أس كاربنا أس مديث كے مخالف بيس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے جسم میں تولے گی۔ اورتم ریمی مجد کے کونکول کی روحوں کو نعمتیں حاصل ہوں گی خواہ وہ خبدار موں یا مدموں اور برنجتوں کو عذاب ہوتا رہے گا۔اب تم یہ کہ سکتے ہوک خہدار اور غیر شہدار میں کیا فرق ہے۔ اِس کے ووجاب میں۔ ایک توریر جس آیت میں شہدار کی زندگی کو بتایا گیا ہے آس میں دوسروں سے وزر کی کی نفینیں كى كى ب اس مى تومرف أن لوگوں كا روسے جويہ مجتے تھے كر شبدار زرد انبيں ہيں . دوسرا جراب یہ ہے کر زنرگی کی مختلف میں ہیں اک برنجوں کو بی زیر کی ماصل ہے جن کو عذاب ہور اے اورموسین کو بی جو تعمتوں سے توازے جارہے وں لیکن شہدار کی زندگی اعلیٰ واکل معنزنوكي كي اعلى تنم اوررزق أن كوماصل نبي ب جوان كيم رتبيس بي اورا بماك زعلى ب سے اعلیٰ واکس ہے اِس انے کرید دائی زعر کی دوح اوجم دوؤں کوائی طرح مامل ہے جس طرح سے دنیا میں مامل تنی ۔ اور اگریہ ربی ہوتو بہرمال ان کی زعر کی شہداد کے اعتبار سے اکمل واعلیٰ ہے۔ روح کے لئے اِس اعتبارے کائن کو دریا رِ تعدا دندی سے زیادہ قرب عاصل ہے۔ اوران کے لئے بے شارتعمتیں ہیں۔ بدایں محدوہ دنیای فرن متوج ہیں اوارتعابی۔ خلامديه ب كربرايك كرما توموت كي بعدوي معالم بونا عله ي جوزند كي بي الس كے ساتھ تھا۔ البذا آنخعنور كا ادب إسى طرح واجب ہے جس طرح انخعنور كى زندگى ميں واجب تھا۔ حضرت الومكرس منقول سے كرنى كے ملئے آوا ز لمندكرنا مذبى كى زندكى ميں جائز تما ندموت كے بعد حضرت ما تشہ كے إرب مين شہورہ كرا كرحضوركى ترمبارك كے باس كوئى كاكرا

كارت خرالانام تھا توکہال تی تھیں مضور کو تکلیف نرمینجا و حضرت علی لے اپنے تھر کی چوکھٹ وغیرہ بزائ توشام میں نے جاکر بنوائی جوآبادی سے باہرجنگل ہے تاکہ قبر مبارک کے باس کھٹکا نہو-ایس سے معلوم ہواک رحضرات حضور کو زندہ مجھتے تھے جصرت عودہ بیان کرتے ہیں کرحفرت عمر کے یاس اگرکسی نے صفرت علی کو بڑا محلاکہا تو حضرت عمر کہد دیتے تھے۔ خدا تجھے بربا دکرے تو نے درمون التافِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَ لَمْ كُوتِهِ مِن مِنايا ہے۔ جوشخص بمی معلف معالحین صحابہ اور آ ابعین کی میرت کامطالعہ کرگا۔ ده مجرمائے گاکروہ لوگ انحصنور کی دفات کے بعد مجی الباہی ا دب برتے تھے جیسا کہ اسخصنور کی حیات طیتهیں۔ اور قبرمبارک کے ساتھ مبی اُن کا یہی معالمہ تھا اورکیوں منہوّاجبرکھیا جار تے روایت ہے کہ ہم می کوآمان سے ستر ہزار فرستے ارتے ہیں قرمبارک کو گھر لیتے ہیں اور حثوع و خضوع سے اپنے بر مجنب الے ہیں، انحضور بردرود مجیج ہیں۔جب شام موتی ہے توبروالیں ہوجاتے ہیں اورددسرے ستر ہزار فرسٹنے اُترتے ہیں اوردہ بی مبح کے فرسٹوں کی طرح عمل کرتے میں جب متر ہوگا تو اعمنور متر ہزار فرمشتوں کے جلومیں ہو بکے۔ تبرمبارک کے پاس مرف إن منزنزار فرمشنوں کی موجود کی میں دعا ہو توکس قدر تبولیت کے قریب ہوگی جہ جائیکے حضور کی بمی موجود کی ہے۔معابر کوام انحفنور کی تعظیم کی وجے جے یاس بہت بست آوازے گفتگو ايك دن مضرت عمر محدم بالت ريف فراست وو نوجوان مسجد بن آئ اور بلندا وارس كبس ميں باليس كرنے مكے حضرت عرف أن كوائ على اس كلايا اوردر إدت كيا يم كمال سائے مو انوں نے کہا ہم طائف کے بامشندے ہیں طائف سے آئے ہیں۔حضرتِ عرفے فرایا - اگر تم مرتی ہوتے تواہی تمہارے کواے لگا اے خصنور کی مسیدیں اس قدر بلند آوازے برائے ہوئین چونکر تم بردمین موسیرنبوی کے آواب سے پورے واقف نہیں مواسلے تہیں معاف کرا ہو۔ اگریم محابے وا تعات جمع کرس اور بتائیں کروہ لوگ در شول استرسکی استر عکیہ و کو کا درآب کے آثار کی کس قدرمعظیم کرتے تھے توکئ مختم ملدی تیار ہوجائیں۔ صرف صحاب ی نہیں ملائک کے کے تحضو كے مائد نہايت ادب سے بيش آتے تھے ابن ابی شیبہ نے اپنے "مُعسّف " بس حضرتِ ابن عرکی یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں

زارت فرالانام

کہم آنحفور کی فدمت ہیں بیٹے تے کو ایک شخص میں صورت عدہ باس ہی جی ہیں سے نوشبومبک
ری تی آیا حضور کو سلام کیا حضور نے جواب ویا بھرائی نے کہا کہ میں جناب سے ذوا قریب ہوجا و مصور نے قوایا ۔ ہاں قریب آجا و ہم نے آبس ہیں ذکر کیا کہ اتنام و قب شخص ہم نے آج تک مند و مکھا تھا۔ پھرائی نے وار قریب ہونے کی ورخواست کی ۔ پھرائی نے چندسوال کئے جن کا مصور نے جواب ویا ۔ پھر مصور نے فرایا یہ جرئیل تھے جو سوال و جاب کے ذریع تمہیں تہارا دین سکھلنے آئے۔ اب غور کیم کے جرئیل بھی آنحف ورکی کس قدر شغلیم کرتے تھے اور کس قدر دین سکھلنے آئے۔ اب غور کیم کے کہ جرئیل بھی آنحف ورکی کس قدر شغلیم کرتے تھے اور کس قدر دین سکھلنے آئے۔ اب غور کیم کے کہ جرئیل بھی آنکھنور کی کس قدر شغلیم کرتے تھے اور کس قدر دین سکھلنے آئے۔ اب غور کیم کے کہ جرئیل بھی آنکھنور کی کس قدر شغلیم کرتے تھے اور کس قدر دین سکھلنے آئے۔ اب خور کیم کے اور میری حال فک کا گؤنٹ کا تھا۔

غرفیکر بے خیار واقعات اوراما دیت حضور کی تعظیم اورادب کے بارے میں منقول ہی اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کر حضور کی قبر کی قبارت نہ کی جائے اور زیارت کے لئے مفرز کیا جائے اور خطور سے استنا فرز کیا جائے وہ یقینا حضور کی خان میں ہے اور کی کرتا ہے۔ خدا ہمیں اس کے اور کی سے بھائے۔

"اکام القرآن" بین ایک دوایت کی کی شخص نے بیکها تھا کا اگر حضوری دفات ہوگی تو بین منظم القرآن الدی اللہ من ایک دوایت کول گا۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی آورتم کو نہیں بنی بی کا تکلیف دوا مشرکے دسول کو اور نہ بیر کر کاح کر وائن کی عور توں کو اس کے بیجے کہی والوب اللہ غور کیے کہ حضرت جن تعالیٰ فی نئی کو اذبت بہنچا نے کو کس درج میں ممنوع قراد دیا ہے کہ دفات کے بعد ازواج مطرات سے کاح کو بی حوام قراد دیا اس لئے کہ بغمل ایڈا دالنبی کا مبیت کے بعد ازواج مطرات سے کاح کو بی حوام قراد دیا اس لئے کہ بغمل ایڈا دالنبی کا مبیت کے موت کے بعد بھی محسوس ذباتے ہیں۔ توج شخص اپنے دین کی حفاظت بیا ہما ہے اس کا اور دنیا داؤت کی مون کے بعد بھی محسوس ذبات ہیں۔ توج شخص کے بین کی حفاظت بیا ہما ہے اور دنیا داؤت کو میں توجہ بھی کہ خدامیس اس گنا ہ سے محسوط درخواست کرتے ہیں کہ خدامیس اس گنا ہ سے محسوط درخواست کرتے ہیں کہ خدامیس اس گنا ہ سے محسوط درخواست کرتے ہیں کہ خدامیس اس گنا ہ سے محسوط درخواست کرتے ہیں کہ خدامیس اس گنا ہ سے محسوط درخواست کرتے ہیں کہ خدامیس اس گنا ہ سے محسوط درخواست کرتے ہیں کہ خدامیس اس گنا ہ سے محسوط درخواست کرتے ہیں کہ خدامیس اس گنا ہو۔ اللہ تمالے اور آپ کی حوض اور جو کھر ہم کہ درج ہیں دہ قیا مت کے دن ہماری بنات کی دلیل ہو۔ اللہ تمالے اور آپ کی حوض کے ذرئرے ہیں داخل رکھے اور آپ کی خوش کے نئے قیا مت میں اُس کے اور آپ کی حوض کے نئے قیا مت میں اُس کرے اور آپ کی حوض کے نئے تیا مت میں داخل رکھے اور آپ کی شفاعت اور دھنا ہیں حاصل ہو۔ آئین

# يانحوس فصل

اس تمام بحث سے مقصور موت کے بعد شنے اورا دراک کرنے دغیرہ کوٹا بت کرنا تھا۔ اب اگركونى كيے كرياتام چيزيں زندكى كے خواس بي مرفے كے بعد كيے بائے جاسكتے ہيں۔ اس كو ياد ر کھنا چاہئے کہ ہم میں مردوں کے لئے یہ جزیں نابت نہیں گررہے ہیں بلکران میں زندگی کے والیس امانے بران کے مے مدجزیں ابت کروسے بیں بین ہم یہ کہدرہے بی کوم نے کے بعد ان كوزندكى ماص جرماتى ب اورده منت بي اب زنده ماروح ب جبكتم مرده بارمح ادرجم دوالان بي جيم جب مرجائ اوداوح أس بي ن لوت توه ما منتاب ما المسسى احساس رستاها البنة اگرأس مي ووج توث است تو وه تسنها جديفس انساني مرف كربعد باتي ربتاب اورائس كوعلم واحساس حاصل موتاب حضرت عائشد في مى جب بدرك كنوي ك م و ول كے سننے كا ا كاركيا توان كے علم كا اقراركيا - ليكن نفس كے باتى رہنے كے معنى اس كاداكى بقانبیں ہے حضرت من تعلاے تام عالم کے فنا کے وقت اس کو بھی فنا فرا دیکے بعرانس کا ا عادہ کریں گے۔ مقصد بہ ہے کنفس حبم کی موت کے بعد مجی زندہ رہتا ہے۔ پھرجب ناہوگا توخيامت ميں زندہ كرديا جائے كا راس بارے ميں سب كا اتفاق ہے كەنفس كومعقولات كا دراك بوتام محسوسات مثلًا مسموت كے اوراك كے بارے ميں تسكلين ميں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں نفس بی براہ راست ادراک کرتاہے، بعض کہتے ہیں حواس ادراک کرتے اور ودلنس تک اُن محسومات کوبہنچاتے ہیں ۔ اِن وونوں تولوں کے مطابق لنس مسموع کا اوراک كراب-بهرمال ووسنتاب-

إس كو مجيف كے مئے ضرورى ہے كر رُوح كى حقيقت كو مجوليا جائے إس ميں بہت كالمى ، مختيں ہيں اورايس موضوع بربہت سى كتا بيں لكھى گئى ہيں۔ روح جم ہے يا عوض يا دو أول كا جموعہ وہ جرم ہر فرد متحقیق ہے ، محوعہ وہ جرم فرد متحقیق ہے جا جرم فرد فیر شخیر ایس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ قرآنِ باک میں وارد ہے مداوروہ مجھے ہو جھتے ہیں دوح كو توكہ دوح ہے ميرے دب كے مكم ہے اور حم كو خبردى ہے مفورى سى يوبنى امرائيل۔ ٥٥) علما دا ور فسترین نے اِس میں مجت كى ہے

TO INA

ز ارت جرالا ام

کان کا سوال دوم انسانی سے متعلق تھا یا دوح بمنی فرمندسے مینے قول یہ ہے کہ سوال وہ انسانی کے بارے بیس تھا قواس کی حقیقت کے بارے بیس تھا قواس کی حقیقت کے بارے بیس بیا ائس کے ما دخہ ہونے کے بارے بیس تھا۔ بعض مفتری کہتے ہیں کر سوال اُس کے ما دخہ ہونے کے بارے بیس تھا۔ بھانچہ قرآن کا جواب اِس کو بتا کہ ہے۔ جواب ہیں کہا گیاہے وہ کم کہ دو کہ دو المررب ہے بینی فعل استہ ہے جو کہ ما دخہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کر سوال وہ کی حقیقت کے بارے میں تھا اُن گئی ہے یا نہیں ۔ بعض کے بارے میں تھا اُن گئی ہے یا نہیں ۔ بعض کے بارے میں تھا اُن گئی ہے یا نہیں ۔ بعض کہتے ہیں حقیقت نہیں بتائی گئی اِس کے کہاس کی حقیقت ہیں اُن کی مقال ہے بالا تہ ہیں اُن کی مقال ہے بالا تہ ہیں اُن کی مقال ہے کہ وہ امررب ہے بعنی وہ عالم انسانی اِس قدر قبل ہے کہ وہ امررب ہے بعنی وہ عالم اس کی حقیقت تک درمائی ما میں نہیں کر کہتا۔ بعن امری خورہ ہوئے ہیں۔ ایک عالم آمرے اور ایک ما لم علی ہے۔ اِس آیت میں اس کی جورہ ہوئے ہیں۔ ایک عالم آمرے اور ایک ما لم علی ہے۔ اِس آیت میں اس کی جورہ ہوئے ہیں۔ ایک عالم ہی جو کورک ہیں ہوگائے ہیں۔ ایک عالم ہی جو کورک ہیں۔ جو آئی پاک میں ہے مائی خورہ ہوئے ہیں۔ ایک علی ہیں ہوگائے کی دیا در مائی خورہ ہوئے ہیں۔ ایک میں ہوگائے کی دیا در مائی خورہ ہوئے ہیں۔ ایک میں ہے مائی امراور عالم خطاق کی ذیارہ تعقیل کا جائے کہی جرکوک کے اس کو جورہ ہوئے ہیں۔ ایک میں ہوگائی کی ذیارہ تعقیل کا بہاں موقع نہیں ہے۔ یہاں موقع نہیں ہے۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جواب میں کہا گیاہے کردوح آمررب میں سے ہے۔ آمررب میں سے ہے۔ آمررب سے مراد شرع ہے توجواب کا خلاصہ یہ کے تم طرع میں داخل ہو جا ڈ کا ب دست بردل کرد دوح کی حقیقت سنکشف ہو جائے گی۔ جو لوگ دوح کو جر برجیم قراد دیتے ہیں توان کے زند کی المان مستقدف ہے۔ دوح کو عوض کہنا تو عقل سے بعید ہے۔ فلامفد وقع کو جو برجر دمتی تر استے ہیں۔

امام غوالی فی العلوم میں دورے مارے میں کہا ہے۔ دوایک آبای سطیفہ اور دوری الله الله اور الله علی الله اور دوری انسان کی حقیقت ہے اور یہ مررک عالم اور عارف ہے اور وہی تعدل احکام کی مخاطب ہے اور اس کوجہا نی تعلیہ سے ایک خاص علاقہ ہے۔ اِسی لطیف رّبانی کورج نفس مخاطب سے اور اس کوجہا نی تعلیہ عنوری۔ تطب عقل سے تعبیر کیا جا تا ہے اور یہ خروری جہانی ہے د نفس تنہوانی ، نر تعلیہ صنوبری۔

زيارت جرالانام

الماراس برستفق میں کہ روصین ہیں ہیں۔ رواج طبی وہ ایک تعلیف جہم ہے جس کا مرکز جگرے بھر
تام جہم میں بھیل جاتی ہے۔ رویج حیوائی وہ ایک تعلیف جہم ہے اوراس کا مخران قلب ہے۔ بھر
سارے جسم میں بھیل جاتی ہے اور وہ توتت حیات کی حال ہے۔ رویج تفسانی وہ ایک تعلیف
سارے جسم ہے جس کا مرکز وہاغ ہے۔ بھرسارے جسم میں بھیل جاتی ہے۔ اس کاعل جس وحرکت ہے۔ المبار
فرنسن تا طقہ کا جوانسان کے ساتھ ہے وکر نہیں کیا جو ہمارااصل مقصود ہے۔ وہ فلا تعرفی فسل ناطقہ کے تنائل ہیں اورائس کو جرم برمجر دلمنے ہیں وہ اس کو وہرہ عالم مشکلیم میرے ، بھیرات ورا
اراوہ کندہ ملنے ہیں لیکن اس کو جم برمجر دلمنے ہیں وہ اس کو وہرہ عالم مشکلیم میرے ، بھیرات ورائدہ وہ براش چیز کو مخلوق کہتے ہیں جوجس خیال اورا نداز ہے ہیں آسکے اورایس کو عالم خلق کہتے ہیں اور عالم اورائی اس محبورات کو کہتے ہیں جوجس خیال ، جہت مکان ، تحیز سے خارج ہیں اوروی ہیں اورائی اورا نداز ہیں۔ خربیت مکان ، تحیز سے خارج ہیں اوروی ہیں اوروی ہیں اوروی ہیں اوروی ہیں اورائی ہیں جربیت مکان ، تحیز سے خارج ہیں اوروی ہیں اورائی اورا

حفرت او ہر برہ را دی ہیں کر حضور نے فرایا۔ انسان کی موت کے وقت اس کے پاس ملائک پہنچ ہیں۔ اگروہ نیک ہے تو شخ کہتے ہیں۔ اے نفس ملست کی آ تر پاک جم میں نفا تب بل تعریف ہو کڑی آ اور راحت وارام کی بختارت ماصل کرنے۔ دب راضی ہے اراض نہیں ہے۔ دہ فریضتے برا بر یہی کہتے رہتے ہیں حتی کروہ کل آتا ہے۔ پھروہ اس کو لے کراسا وں بر جاتے ہیں اورائی کا ہر جگر استقبال ہوتا رہتا ہے۔ یہاں کے کہ وہ علیتی ہیں ہنج ما تاہے۔ قرآن لے بی فرایا ہے مداے جی جیس بجرائے برجل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھے راضی یہ تجھے راضی وہ تجھے راضی دہ تجھے راضی وہ تجھے راضی دہ تجھے راضی

وسوال باب شفاعت كربيان بي

ہم شفاعت کا ذکرایس لئے کررہے ہیں کریہلی حدیث جس نے میری قبر کی زیارت کی اُس کے لئے میری شفاعت وا جب ہوگئی میں شفاعت کا ذکر آیا ہے اور سم اسی بحث پر کتاب کو

تحتم كرد ہے ہيں تاكر ہيں أخرت ميں شفاعت نصيب ہو۔ آخرت كي شفاعتوں كے بارے مي مجل بات يه ب كراس كى يا يخ سيس بي جورب أنخصور كرائ ابت بي - أن ي بعض اليي بي ج صرت الخصنور كوهاصل بي إوربعض اليي بين كرأن مين دومرے بي شركي بين ليكن أن مي ميل الخفنوركوحاصل موكى - عام شفاعت صرف بى كريم كوحاصل ہے - دومرى بعن شفاعتيں جو دوسرول کوبھی ماصل میں آن کی نسبت آنخصور کی طرف بھی کی جاسکتی ہے۔ مطلعًا تنافع مرف الخصنوري. مديث ميرى شفاعت واجب بوكئ " بي شفاعت خاصري ماد بوكتي سع. ادر دومرك إنسام مى - قامنى عيام وغيره في اليهد شفاعت كى يانج تسين بي -مهل فسم مرن انحضور کے ساتھ فاص ہے۔ وہ شفاعت وہ ہے جو انخضور تیاست کے مدان س كينك كرملدساب كرديا جلت اورميدان فيامت بس زياده مفراؤنه مواورين شفا عظی ہے جس کے سب کا ال ہیں . روسرى فسم شفاعت كى وهب كالخضوراك توم كوجنت بس بغيرماب كالهيك دائل کریں گے اوربرفنفاعت بھی نی کریم کوحاصل ہے۔ مدیث میں ہے: میں کہوں گا۔ اے خوامیری اتت میری است توکیا جائے گا۔ اے محرحیت کے داہے وروازے سے ابنی امت کے ایسے آدمیوں کو داخل کردوجن پر ندحساب سے مدمواندہ یا ایک مدیث میں ہے۔ الميرى استبى سے ستر بزاد بغيرصاب كے جنت مي داخل بول كے يا حفرت عكاش ف وض کیا جعنور دعاکر دیجتے میں انہی میں سے جوں۔ ایک مدیث میں آیاہے ککسی نے آنخعنور سے سوال کیا۔ وہ منتر بڑارکون موں مے جو بلاجهاب جنت میں داخل موں مے۔ انحصور في فرا إ كرُّده وه لوگ بول كے جونہ جمال پيونک كراتے ہيں ان فال كالتے ہيں ، نزول هن كاعسان ع كراتے ہيں مرف ندا بر بعروم كرتے ہيں ؛ ايك دومرى مديث بس ہے۔ الخصور في اداثاد فرایا "میرے سامنے استیں لا فی گئیں میں نے دیجا کوئی نبی ہے اوراس کے ساتھ ایک تبیلہے كوئى نبى ہے ادرائس كے ساتھ ايك دو آدى ہيں ، كوئى نبى ہے ادرائس كے ساتھ كوئى بى نہيں ہے۔ بھراکب بڑا مجمع سامنے آیا تو میں نے تمنا کی کامش یرمیری اُمنت ہو توکہا گیا یہ موئی اور أن كى أتت ہے۔ يحر بحدے كہا كيا۔ أنق برلظ والو تويس نے ديما ايك برا مجمع ہے۔ يوكها

كادوس المن برنظ والو- بن في ديكاس طرف بى ايك براجمع ب يم بحد كماكيا يد تہاری است ہے اوران کے ساتھ وہ ستر ہزار بھی میں جر بلاحداب محاب کے جنت میں داخل مویے یوالک دومری حدمے میں ہے یومری احت کی ایک جاعت جنت میں وافل مولی اور ان كے جرمے جوسي كے جاند سے موں كے يا ايك مون عرب ياك مل كا بسرادمة أس وتت يك داخل د بوگا جب يك كرآخرى حفته داخل ر بوجاستے يولينی جنت كا ده وروازه اتنا وسع بو الحاك ما دا محمع بك وقت داخل بوسك كا وس من كوئى شك نبس كر ي زمره بغرصاب مے جنت میں داخل ہو ؟ اوران کے وہ صفات بوظے جومدمیت میں ندکور ہیں لیکن اُن کاجت میں داخل انخت برکی شفاعت برموقوف جوگا۔ اب برمجٹ ہے کہ کوئی شخص جوان صفات سے موصوف من مي تخصور كى شفاعت سے بغرصاب كے جزت مي داخل موج يانبين ؟ احاديث مي الى كى كوئى مراحت نبيس ہے مكن بريات واضح ہے كرير مرز برازموں كے اوروه مسب أن صفات سے متصف ہول مے۔ اِس بحث سے یہ بیج نکلتا ہے کرای ستر بٹر رک وافل مضور کی مخصوص شفاعت کے دربعہ موگا اور یہی شفاخت جنت کے کھوننے اور بہلی جماعت کوجنت میں داخل کرنے معمتعلق مولی ادربیشفاعت شفاعت بری کے بعدہوگی توایس کو دومسری شفاعت بمی کرسکتے ہیں۔ اور میرودنوں شفاعتیں حضور کے ماتوخاص ہیں۔ تبسرى فتفاعت دوفناعت بع جوأن لوگول كے لئے ہوگی جوا بنے كارناموں كى وجد سے جہتم کے ستی ہو چکے ہو بھے اور بر شفاعت ملصراط قائم موٹ کے بعدا در بہلی وقو خفاعتوں کے بعد ہوگی جن کی آنخد ورضفا عمت کردینگے دوسکر سکتے ہوئے معماقے م گذرمائیں گے۔ بیر تفاعت مرف انخصور کے لئے مخصوص ہوگی بانہیں ؟ اس کی صراحت نہیں کمتی۔الیت یہ مزورے کابس وتت حضورا نبیار کے امام ہوں گے اوران کے لئے ہی شفاعت کرینگے تواب وہ بی بھی جن کے لئے شفاعت کرینگے توگویا وہ ضفاعت بمی حضود كى بى شفاعت موكى الرائحنسورشفيع الشفعار بونى -بحوهی تنفاعت ، بدخفاعت ان لوگوں کے ائے ہوگی جوجہتم میں داخل ہو مکے ہوں گے۔ اماویٹ میں صراحت ہے کہ وہ انحفور کی شفاعت سے جبتم سے با ہر کا لے

جا بینگے ریشفاعت دیگرا بیار، ملاکرا و دمونین بھی کرنگے ۔ ان تمام شفاعتوں کے بعد جن کے تئب مين ايمان ہوگا خواہ ادركوئي نيك على مرموان كوحفرت حق تعليا خورجيتم سے كاليس كے اور آخرى شفاعت وہ شفاعت ہے جس کے بارے ہی حضور نے ارتباد فرما یا ہے ۔ میری شفاعت گناہ کیرہ كرفے والوں كے الے ہو كى " اوراك دوسرى صريت ميں ہے۔ برنى كى ايك دُعا فِرور تعبول بوتى ہے میں نے وہ د ماتیامت کے دان کے لئے اپنی اُمّت کی شفاعت کے لئے چمیار کھی ہے وہ النارائتراً مت كوضرور ما مل ہوگی اوروہ ميرى امت كے وہ لوگ ہو گے جن كے پاس نيك على بج توصيرك نبوكا - نيز آنحضور في قرايا مير عاس مير دب كابك قاصد آيا - اور أس نے اکر کہا ، تمہارے رب نے تمہیں دویا توں میں سے ایک بات کا اختیار ویا ہے۔ وہ یرکہ یا توآدمی اتت بخشوالو یا شفاعت کرنے کاحق سے بویس نے کہا میں شفاعت کرتے کاحق بیا بسندكرتا مول إس كن كر إس صورت مي زياده كلي كار بخف جائي مي يم مجنة موكروه ميى شفاعت نیکوں کے لئے ہوگی نہیں بلکہ وہ خطاکا رگنبگاروں کے لئے ہوگی ا یا کوس شفاعت . یه ضفاعت جنتیوں کے درمات بددرنے کے ملسدیں ہوگی اس کوقامنی عیامن نے ذکر کیا ہے بیکن اما دست میں اس کی تعریح نہیں ہی البتہ عبد انجلیل القعرى في كتاب شعب الإيكان من ومسيله كى بحشيص كباب كم جنت من آ محضورى مینیت با تشیل در ارنداوندی کے وزیر کی سی مولی جنیوں کا جرمی اکرام واع او مواده بواسطرا تحصنورك بوكا وررحيثيت بمي الخصورك ساتدعاص بوكي-یه پایخول شفاعول کا دکر تھا۔ بوشخص می ان پرخور کرسے گا وہ معسور کی عموی ضفاعت کو سمحداے کا ادر آنحضور کے بلندم تب کس اس کی مکا وہنے جلنے کی ادراہی برجنا فورکرے کا معنوس عقيدت من ا ضا زيوكا. يَزِيْدُ وَجُمُكُ حُسُنًا إِذَامَا زِدُتَهُ نَظُرُا ترے چبرے میں حس کا اضافہ و اے میں مبتازیادہ اسکود کمتا ہوں۔ یں مناسب مجتنا ہوں کراین اِس کاب کوشفاعت کی احادیث کے ذکرے عالی م جمورون ميمين بي روابت ب كاكفنور في فراييس تيامت مي تمام انسانول كامردار زارت خراوام

بول كاء تم مجے يكس فرح بوگا؟ الترتعالے الكے بجيلوں كوا كيد ميدان ميں جمع كردے كار مورج اس تدر ترب برجاے کا کہ لوگوں کی برایٹ فی صرے گذر جائے گی ۔ بھر بھو لوگ دوسے وکوں ہے کہیں گے۔ د کمیوکیا مالت ہوری ہے کئی مفارشی کو تلاش کروج وحفرت می سے مفارش كروے تر بحداد كريس كے جلوحفرت آدم كے باس جلس حفرت آدم كے باس بين كريس كے آب بمارے إب بي أب ابوالبشري الشرتعالية آب كواين التوس بداكيا اوراين ردح آب میں بھونکی اور فرمشتوں کومکم ویا اتفوں نے آپ کومجدہ کیا-اینے رب سے ہماری شفات كرديجة يهاآب نبس ويكورب بي كريم كس معيست بي بي كياآب نبس ويكورب بي كريم كس مالت يريمني مح بي حضرت آدم كبيل محد ميرارب آجيس تدرغضبناك بياس قدر عنبناك ديمى مواتفا نمبى بوكا اورأس فيعص فيوست ردكاتما مح توابى يرى جمكس اورك یاس ما ز۔ نوح کے یاس ما د۔ تودہ لوگ فرح کے پاس پہنچیں مے اورکہیں محے۔ اے فوح آب دنیا والوں کے لئے پہلے دمول ہیں ۔ انٹر تعالے لے آپ کوٹ کرگزار بندہ کہاہے اپنے رب سے ہاری شفاعت کردیجے کیا آپ نہیں دی درے ہیں کہم کس معیبت بن ہیں۔ نوح اُن سے كبيل كے ميرارب آن ايساغفبناك ہے كرند بمي ہوا تھا نرجي ہوگا۔ مجھے توایک د عاباحق دیا گیا تفاجویں لے اپنی قوم کی بربادی کے لئے ایک لی بعد اپنی جان کی بڑی ہے۔ ابراہم کے یاس جاؤ تود و لوگ ابراہم کے پاس پینیس مے اورکہیں مے آب انتہ کے نبی ہی اوراس کے خلیل ہیں اینے رب سے ہاری شفاعت کردیجئے۔ کیاآب ہیں دیکھ رہے ہیں کرہم کم عیبت من بي بارى كيامالت ، ايراسم كبيس كر مرارب آج ايساغتيناك ب كرد كبي بوا تقا رکبی ہوگا جے اپن مان کی پڑی ہے ہوئی کے پاس ماؤ۔ وہ لوگ موئی کے پاس ہنجیں کے ادرکہیں مے اےموسی آپ انٹر کے دمول ہیں انٹرنے آپ کواپنی دما اتوں کی تعنیات عطاء كى ہے اورالٹراكب بمكلام ہواہے اپنے رب سے ہمارى خفاعت كرد يجة كيا آب انبیں دیکورے ہیں کہم کس معیب یں ہیں موئ فرائیں کے میرارب آج امقدر هنداک ے کرنر کمی پہلے ہوا تھا نہ کمبی ہوگا میں نے ایک ایسے شخص کو ارڈالاتھاجس کے ارتے کامجے مکم مر بلاتھا مجے اپنی بڑی ہے عیسیٰ کے یاس جاؤ۔ وہ لوگ عیسیٰ کے یاس بینیں محے اور کسی کے اے

عینی آب الشرك ومول میں آب لے گہوارے میں لوگوںسے بات جیت كی تعی اورآب كلمة الله بين جن كومريم مين والاكيا تعااور روح الشربي - كماآب نهين ديم رسيم بي كريم كس مالت كو بہتے گئے ہیں عینی کہیں کے میرارب آج اِس قدرغضبناک ہے کر رکبی ہوا تھا ۔ کبی ہو گااکفوں نے اپنی کسی حطاکا وکرنہیں کیا۔ بچھے اپنی جان کی بڑی ہے اورکسی کے پاس جاؤ۔چنانجہ زہ اوگ محتركے پاس مائیں مے اوركہيں گے۔ اے محترآب استركے رسول اورخاتم النيتين ميں استرقا نے آپ کے ایکے چیلے سب گناہ معاف کردیتے ہیں کیا آب نہیں دیکورہے ہیں کہم کس مالت میں این کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہاری کیا کیفیت ہے۔ مب می عرمش کے نیچ بہنچر لا اورائے رب كے الئے مجدومیں حمر برول كار بھوا منٹر مجد برطا ہركردے كا اورميرے دل ميں ابني وہ توبيس اوردہ عدہ ننا دالے کا جواس سے بہلے کسی کے لئے ظاہر نہیں ہوئیں۔ بھر کہا جائے گا اے محد ایناسرانها و ما مکودیا جائے گا شفاعت کرد ، تمباری شفاعت تبول کی جائے گی تویں اینا مراتعادُ ل كا اوركبول كا است خداميرى است ميرى است توكيا جائے كا-اس محرّجت كے دلیے دروازے سے اپنی است میں ہے اُن ٹوگوں کو دامل کردوجن سے کوئی حساب زیباجا کیا اوروہ دوسرے دردازوں سے بھی داخل ہوسکتے ہیں۔ اس زات کی تسم جس کے ہاتھ می محذکی جان ہے جنت کے دروازے کی چرکمٹ کے دونوں بازوروں میں اس تدرنا صلاموا جنا كراور بتجرك درميان إكمرا ورتفري كي درميان ب

وه توبین کروں گاجواس وقت مجھے یا دنہیں ہیں۔ اسٹرائسی وقت میرے دل میں ڈالے گا پھر یں اس کے سامنے سجدے میں گربروں کا توکہا جائے گا اے مخدا بنا سرا تھا ڈاورکہوتمہاری بات سنى جلت كى - ما بكود يا جائے كا ـ شفاعت كروشفاعت قبول كى جائے كى تومي كہوں كاميرى امت میری امت تو بحدے کہا جائے گا۔ جا وجہتم میں سے ہراس مخص کو کال اوجی کے دل مِن كَيْهِون يَا جُرك والْ يح برابر مي ايان من تبين أن كو عال اول كا - يعرضراك وراد میں ما مزہوں کا اور وہی تعریفیں سٹروع کرول گا بھرسجدے میں گروں کا توجمعے کہا جائے گا۔ اے محدمراً تعادیکہوٹ ناجا نیکا ، انگود یا جائے گا ، شفاعت کروشفاعت قبول کی جائے گی ۔ میں کہوں گا اے خدامیری است میری است توجمعے کہا جائے گا۔ جاؤجہتم میں سے اُن اوگوں کو تکال اوجن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ تومیں اُن کو سکال اوں گا۔ اور پھردد بارہ میں ماعز ہوں گا اور وہی تعریفیس ستردع کردوں گا۔ پھرسجدے میں گر مروں گاتو كهاجائ كا- اس محدر المفادُ اوركبوسنا جلت كان الكوديا جائے كا اورشفاعت كرد شفات قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا۔ اے خدا میری است میری است۔ توکہا جائے گا جا دُجس تخف کے دل میں رائی کے چھوٹے سے حیوے دانہ کی برابری ایمان ہے اس کوجہتم سے کال لوبیں اُن کو بھی جہتم سے بکال لوں گا۔ بھر چو تھی مرتبہ استہ کے درباریں ما عزموں گا۔ بھردی تعریفیں شروع کردوں گا۔ بھرسجدہ میں گر بٹروں گا تو کہا جائیگا۔ اے محدمرا تھا و اور کہو شا جائيگا . انگوديا جائيگا اور شفاعت كروشفاعت تبول كى جائے كى يس كهوں كا مجمع أن كے بارے ميں جبتم سے كالنے كى ا مازت و يجة جنہوں نے مرف كزالة إلاالله كہا ہے۔ توكهاجائے كالى يتهاراكام نبس ب إلى مجمع اپنى عرت ابنى كرمانى اورائى برائى كى تسم یں ان لوگوں کوجہتم سے کا لوں گا جنہوں نے مرف لاالا الله کہا ہوگائ بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی ہے "تیسری بارشفاعت کا ذکر کرنے کے بعد آنخصور کے یہ آیت کادت قرمانی دشا پر کھڑا کرے بچو کو تیرارب تعربی کے مقام میں مربنی اسائیل، ادر فرایایی وہ مقام محروب جس کا تہارے رب نے تہارے بی سے وعدہ کیا ہے۔ مشندا بی اعوانه میں حضرت ابو بمرسے روایت ہے۔ ایک دن آنحعنورنے صبح کی نماز

برها في اور بينه كن عب جاشت كا والت آيا توسنے اور بيرو بي كشرك وارسي حتى ك تلزعمرادرمغرب كى تازيرهانى -إس درميان يس كس عرى بات نبس كى يمعفاركى تاز يرامان اورزنان فادين تشريف عاف عاف كلے وكوں في حضرت الوكر سے كيا - آب دمول الترس ودا فت كيم يرط يق خلاب مول كيول اختياركيا حصوب الوكر في درافت كيا توفرا ياله إن آج محديروه حالات بيش كي محتے جو دنيا اورآخرت ميں ہونے والے ہي يعر الكے يحيلوں كوايك ميدان من جمع كردياكيا بھوائى دير مي لوگ كھرا كے اور آدم كے ياسى بہنے اوروہ لوگ بسید میں ہونٹوں تک وربے ہوئے کے اکفوں نے آدم سے کہا آیا اوابٹر ہیں استرفے آپ کو برگزیرہ بنایا ہے۔ ہماری مفارش کردیجے۔ اکفوں نے فرایا میری ہی وہی مالت ہے جو تہاری ہے تم باپ کے بعد کے باپ نوح کے پاس ماؤ۔ اور پھر اسی طرح ردابت نقل کی جی طرح حفرت انس فے نقل کی تھی۔ بہاں کے کھیٹی کے پاس مانے كا ذكركيا اكفول في فراياريه بات ميرك بس كى نبيى ب- إل بنى آدم كم مردارك إس مادً امی روایت میں بھریہ ہے کہ انخصنور کو جرئیل دربار خدا دیری میں اے جائیں مے اور انخفود إل ایک ہفت کی بقدرسجدسے میں پڑے رہیں گے۔ پھرطرت وی تعلیا فرائی مے۔ اے محترابنا سرأتما وادركبومناجات كااورشفاعت كروشفاعت انى جأيل حضورا بناسرأ ثما تينك جب دیداد ندی موما توفورا محدے می گرمائیں مے اورمزید ایک ہفتہ کی بقدرمورے من برات ربی کے بھرا الترانعائے فرائے گا۔ کبر مناجائے گا۔ خفاعت کرد قبول کی جائے گی۔ آنحنسور بعرم وسعين كرناجابي ك توجرتيل دونون بازد تقام ليس كمد بعرائ تعليات کے دل میں وہ و ما ڈال رے گاج آج بکے کسی السان کے دل میں نہیں ڈالی۔ پھر آگفتور فرائس گے: اے رب العزت وقے محص بن ادم کا سرداربنا یا ادرای برمی کوئی فرنسی كرا بون اور توكيم وه آدى بنا ياج قياست كے دن زمين يعظ برسب يہل زمين أشے گا ادرایں بریمی میں کوئی فونہیں کرتا ہوں حتی کرمیرے اس حومی کو فر برا تنابرا جمع آئے گاج منعابا ورا لمرکے درمیان ساسکے یہ أس دن أتخصنور يردنيا اوراً خرست مي يشي آنے والے جن واقعات كا انكشا ف بردنيال

ترارت فرالانام أن كونداى جانمام ياد في فن حس كو آنخصور في مجد بنا ديا مو-ا حاديث مي أن كاببت كم ذكر آیاہے۔ مذیقہ ابن الیمان اور ابوہریرہ کی ایک دوایت عرکورہے کرحضورسنے آک سے فرایا۔ "الشرتعالي لوكوں كوجمع كرے كا مومنين كوس بول كے ادرجنت أن كے قريب آجائے كى۔ مجع حفرت آدم کے پاس پہنچ گا اور کے گا۔ آباجان ہمارے لئے جنت کھلوا دیجئے وہ کینے راختاربرانبی ہے میرے بھے ابراہم کے پاس ما وجوفیل التہے۔ ابراہم کبیں گے یہ مراكام نہيں ہے موسیٰ كے ياس جاؤجن سے الشرتعالے نے كلام كياہے۔ وہ لوگ موسیٰ كے پاس پینیں کے دو کہیں گے یہ میراکام نہیں ہے عینی کے پاس ماؤ جو کلمة الشراور وُوح اللہ ہیں میسیٰ کہیں گے یہ میرے لیس کی بات نہیں ہے۔ پھروہ لوگ محد ممانی الترعائي موسی کے ماس جائیں گے۔ وہ کھوے ہوجائیں گے۔ اُن کو اجازت کے کی ۔ پھرامانت اور رحم ملحواطک دائیں بائیں اکر کھوے موجائیں کے تو تنہارا بہلاقا فلہ بجلی کی کوند کی طرح میلمراط سے گذرجائے گا۔ پھر ہواکے چلنے کی طرح پھر پرندکے آرٹے اورانسان کے دوڑنے کی طسرح الگ گذریں مے۔ اُن کو ان کےعل ہے جلیں کے اور تمہارے نی ملعمراط پر کھوے ہونے رب مُلِم المِهِ مَعِينَ مِن مَع يها نتك كر بنده كے اعمال أس كوميلم اطسے گذار فيسے عاجز ایک شخص آئے گا وہ چتر ایول سے گذرے گا اور تلیمرا ط کے دونوں مانب برے مڑی ہوئی نوبے کی سلامیں سکی ہوئی ہول گی۔ وہ اٹکنے پر امور ہول کی کوئی کھڑتا ہوا کے ملنے والا موكا، كونى زخى جبتم من كرف والا موكا-حفرت ابومعيد تدرى كى روابهت ب أنحفنور في فرايا " قيامت كے ون اعلان كرنے واللاعلان كرا الله المرتفى اليف معبود كي يع بل برا حب حب قدر غيرال كي يمارى موسط وہ جہتم میں گرمائیں مے صرف وہ رہ مائیں کے جو خدا کے عبادت گذار ہوں کے نیک اور بداور كيد بقايا ابل كتاب توا مشرتفالي بهودكو كمائيس كے ادران سے كها جائے كا بتم كس كى عبادت كرتے تھے۔ وہ كہيں گے كرہم خدا كے بيٹے عزيركى عبادت كرتے تھے۔ أن سے كہا مائيگائم جوت مور فداكے زبيوى ئے ربي ابتم كيا جاہتے ہور وہ كبيں كے ہم بيات

ہیں۔اے رب ہیں سراب کردے تو اُن سے کہا جائے گا گھات فرائزوا در جہتم کی طرف اُن کو ہے مایا جائے گا اور وہ جہتم میں گریٹریں گے۔ میم تصاری کومبلایا جائے گا اور اُن سے یوجی جائے گا ہم كس كى عبادت كرتے ہے . وہ كبيں كے ہم خوا كم منے يمنى كى عبادت كرتے تے اکن سے کہد دیا مائے گاتم جھوٹے ہو۔ خدا کے مذہبوی ہے مذہبح ۔ بھران سے کہا مائے گاتم ک چاہتے ہو۔ وہ کہیں گے اے فداہم بیلیے ہیں ہمیں براب کردے توان کوا شارہ کیا جائے گا جاؤ گھاٹ پرائزو۔ اُن کوجیتم کی طرف جمع کردیا جائے گا دروہ جہتم میں جا گریں گے اجمز دہ لوگ رہ جائیں گے جواللہ کے عبارت گذار تھے۔خواہ وہ نیک ہوں یا تبرہ استرتعالے ان برا بن تملی ڈالے گا اور آس تجلی کی تعبیریہ ہے کرحضرت می تعلیے ابنی" ساق" کمول دیں گے. جوموم كخلص بونكے الترتعالے أن كوسجده كى اجازت دے كا وہ سجدد كرس كے جورها كارسالان ہونگے اُن کی کرایک تخة کی طرح بن جائے گی وہ سجرہ کرنا جا بیں کے لیکن گرمی کے ال يهي كوكريرس كريم المعاط قائم كردى جائے كى اور شفاعت كا وقت آجائے كا اور وك أقلهم المالية المبي كد وريافت كيا كيام اطركيا بع وحضور في والمعسلن جس میں ایکنے والی چزیں ہوں گی ، آ کراے مبول کے ، گو کھرو ہوں گے موسین بلک جمیکنے ك طرع بجلى كى كوندكى طرح بواكى طرح ويرندكى كافان كى طرح عدد كمورے كى دوڑكى طرح اسواروں کی طرح گذر مائیں مے کھرما لم نجات یانے والے ہوں مے بھوٹو ددہ نجات بلنے دائے ہوں گے کھوڈنمی جہتم میں گرمانے ولئے ہوں گے۔ بب مرمنین تجات یا مائیں کے ۔ اس زان کی تسم جس کے قبعنہ میں میری جان ہے موسین کے بارے میں سم مومنین سے زیادہ الترسے امرار کرسنے والا کوئی نہوگا مومنین الترتعالے سے وض كرنكے اے دیب جہتم میں کو ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نازیں بڑھتے تھے روزے رکھتے مع اورج كرت مع حضرت حن تعالى فرائيس كي جن كوئم ببجايت موان كوجهتم سي كال

11

او- اورا سترتعاك ان كى صورتوں كوجبتم برحرام كردے گا- دہ بهت سے ايسے نوگول كو

جہتم سے کال لیں گے جو بینڈلیوں تک، گھٹنوں تک جمکس مکے ہوں گے۔ وہ بھروض کرنگے

اے رب جن کے بارے میں آب نے اجازت دی تھی اُن کو بم نے جہتم ہے بکال لیا اب کوئی

زبارب خرالانام

جہتم میں باتی نہیں ہے۔اللہ تعالے قرائیں کے انجما ماؤاب ایسے لوگوں کو بھی کال لوجن کے دل میں دینارکے وزن کی خیرہے۔ پھروہ بہت سے لوگوں کو مکال میں گے۔انٹر تعالے بھسر فرائیں گے۔ جاؤان کو بمی کال لوجن کے دل میں آ دھے دینارکے وزن کی خیر ہے پھر وہ بہت سے لوگوں کو نکال لیں گے۔ بھرحق تعالیے فرائیں گے ماؤان کو بھی نکال لوجن کے دل میں ذرہ کی برابرخیرہے۔ وہ عوض کرنے اب کوئی شخص بہتم میں باتی نہیں رہاجس کے دل میں خیر ہو۔ اِس پرانشر تعالیے فرائیں گے۔ نبی شفاعت کر کیے، ملائکہ شفاعت کر کیے۔ مومنين شفاعت كرمك اب صرف أرْحُمُ الرَّاحِينِ باتى ہے۔ بيموالتُدتعالیٰ ابني مُعْمَى بوہے تم سے الیسی قوم کو بکالیں مے جن کے دل میں کوئی خبرتہ ہوگی وہ جل کرکو ملہ بن چکے ہول کے اللہ تعالے أن كوآب حات كى نہر ميں ڈال ديں گے۔وہ وال سے موتى جيے بن كر كليں گے۔ ان کی گردوں پر مہر ملکی ہو گی جس سے مبتی اُن کو پہچان لیس کے اورکہیں گے کہ یہ التہ کے ازاد کردہ لوگ ہیں جن کو الشرتعائے تے جنت میں بغیرسی نیک عل کے داخل کیا ہے۔ اب الشرتعاك أن سے فرائيں كے جنت ميں جلے جاؤجي چيز برتمهارى نظر مرے وہ تمهارى ہے۔ اِس بروہ کبیں گے۔ اے رت العالمین تونے قرمیں وہ کھورے دیا جوکسی کونہیں دیا بمراخرائيں كے تہارے لئے ميرے إس اس سے بى بامياج زہے۔إس برده كہيں كے اے رب اِس سے بڑھ کراورکیا ہوگا۔ اِس پرانٹرتعالیٰ فرائیں مے۔ وہ میری خوشنودی ہے ابسی تمسے می دفا مرمول گا۔

حضرت ابوسعید فقدی فرایا کرتے تھے کو ملیصاط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے
زیادہ تیز ہوگی میچے بخاری کی ایک روایت میں ہے ۔ اللہ تعالے نے جہتم برحوام کردیا ہے
کروہ چبرے برسجدے کے نشانوں کو جلائے۔

حضرت انس کی دوایت ہے انخفنور نے فرایا "قیامت میں جب لوگ انکشائے مائیں گے میں مب سے بہلائخفی ہول گا جب مخلوق اللہ تعلیا کی جناب میں وندب اکر ملے میں اُس کا خطیب ہونگا جب لوگ ایس ہوں گے میں اُس کو خوشنجری دبینے والا ہوں کی میں اُس کو خوشنجری دبینے والا ہوں کا محدکا جمنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اولادِ آدم میں اسٹر کے میزد کے سب سے یادہ

كرم مون كا اور مي في تبين كرر إمول " حفرت أبى ابن كعب كى دوايت بي عضور في ارشا دفرا إقيامت كون مين نبيول كاامام ادر خطيب مول كا اورمفارشي مون كا اوركو تي فيزنبي ب حفرت ابومعيد تعدرى كى روايت ب - انخصور في ارتنا دفرا يا يمي قيامت كے لاز بنی آدم کا سردار بول گا اورمیرے باتھیں حد کا جھنٹرا ہوگا اور کوئی فیزنبیں ہے اور جینے بھی نی ہیں حضرت آدم اوران کے اموا میرے جعندے کے نیچے ہوں مے ا حضرت ابن عباس فراتے میں انحصور نے قرایا " میں اللہ کا بیارا ہوں اور کوئی فحز تبي اوري حدكا جعندا أعلاق والابون كااوركوني فزنبين يسب عيبلامفارش كرف والااورمقبول التنفاعت بول كااوركوئى فخرنبيس بهاوريس سي بهاجنت كادروازه كمناكمة اول كا توجنت كفك كى ين اورمير عما تدفق ارمومنين أس من داخل مول ك-حضرت انس فراقے ہیں میں نے انحصور بید عض کیا تیامت میں میری شفاعت کردیجے كا حضور في فرايا - هرود كرون كا يسف عرض كيا يس آب كوكهان تلاش كرول كا الخضور نے فرایا سب سے پہلے ملےمواط پر ڈھو ٹڑنا میں نے کہا اگریں و ال آپ دل مکول قو فرایا- ترا زوسک پاس تلاش کرلینا پی نے کہا اگر دہاں بھی ناسکوں قوفرا یا حوض پرتکاش كريينا إن جلہوں پركہيں ركہيں ميں مزورل جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فراتے ہیں۔ میں نے آنحضورے ومن کیا۔ قیامت میں آپ کی مفاد سے کون سے زیادہ نیک بخت ہے محا حضور نے فرایا" ابوہر مرہ مجھے بہی خیال تھاکیب سے پہلے تم ہی رسوال کرو سے یونکر تم میری بات کے سب سے زیادہ لائی جو پیم فرایا میری شفاعت کی وج سے سب ترادہ نیک بخت وہ ہے گاجی کے خالص دل سے قاولا إلآا مشتركها موكاء حفرت ابومعيد فدرى سے روايت ہے۔ انخفنور في ادفتاد فرايا مومنين جبتم سے انجات یا جائیں گے تو وہ جنت اوردوزخ کے درمیان بلمراط برروک دیتے جائیں مے۔ باہی جومتوق ایک تے دو رسے خصب کے ہونگے اُن کا براد ایاجائے کا جب اُن سے پاک ماف

موجائیں کے توجت میں داخل کئے جائیں گے ہے۔ ہموجائیں کے توجت میں داخل کئے جائیں گے ہے

حضرت انس نے قرایا آخصنور نے ارشا دفر مایا جہتم سے اُس خف کو بھی نکال بیاجائے گا جس نے کا الا اللہ اسٹرکہا ہوگا اور اُس کے دل میں جو ہرا برخیر ہوگی پھراس شخص کو کالاجائے گا جس کے دل میں گیہوں کے دانہ کے وزن کی خیر ہوگی۔ پیمراس کو کالاجائے گاجس کے دل میں وزہ کی برا برخیر ہوگی ۔

حضرت انس كہتے ہيں ميں في حضور كو كہتے سناجب تيامت ہوگى ہيں شفاعت كروں گا اے الله ان كو جنت ميں داخل كروسے جن كے دل ميں رائى كے واركى برا برخميسر ہو وہ داخل ہوجائيں گے - بركم كہوں گا - اے الله ان كو بحى داخل كروے جن كے دل ميں تقورى سى جى خير ہوں گا - اے الله ان كو بحى داخل كروے جن كے دل ميں تقورى سى خير ہے ؟

حضرت عران ابن مسین روایت کرتے ہیں۔ انخضور نے فرما باایک قوم جہتم سے شفاعت محترسے بکلے می اور حبت میں واخل ہوگی۔

حفرت انس سے روایت ہے استحفہور نے ان سے فرایا۔ میں سب سے پہلاشخف ہونگا جوجنت کے بارے میں شفاعت کرے گا اور میں انتیوں کی کنڑت میں سب انبیاسے بڑھا ہوا مونگا۔

حضرت جابرے روایت ہے۔ قیاست کے روزہم ایک ٹیلہ برہو گئے تمام مخلوق کودکھتے
ہوں گئے حضرت ابن عرب روایت ہے۔ انخصنورا دراُن کی امت ایک ٹیلہ برج شع گی۔
حضرت کعب ابن الک سے روایت ہے آخصنور نے ارشا دفرا یا وقیاست کے دن سب
انسان اُٹھائے جائیں گئے توہی اور میری امت ایک ٹیلہ برہوگی اورالشر تعالیٰ جمعے ایک بنر
جوڑا بہنائیں گئے بھر مجھے اجازت لے گی اور جو کچھ الشر تعالیٰ چاہے گا میں کہونگا یہی مقام
محمود ہے بہسلم کی روایت میں اِس بریا مناف ہے۔ ہرانسان کو خواہ دہ مومن ہوگا یا منافق نور
عطاکیا جائے گا اور مجھ عراط برا کو لاے کا اور مومنین نجات یا جائیں گئے۔ بہلا قا فلہ جرنجات
لیس گئے بھر منافقوں کا فران بچھ جائے گا اور مومنین نجات یا جائیں گے۔ بہلا قا فلہ جرنجات
یا ئے گا اُن کے چہرے چودھویں کے جاندگی طرح ہونگے اور وہ ستر ہزار ہوں گئے۔

والات حرالانام

سفاعت کی احادیث بکترت ہیں۔ اور توا ترکو بایں عنی بہنج گئی ہیں کرآن میں شفاعت کا ذکرہے اگر جدالفاظ مختلف ہیں۔ آن احادیث میں آنحصور کی تعریفیں اور بڑائیاں اور عمدہ نکتے بیان ہوئے ہیں۔ اُن روایتوں میں سے ایک روایت میں ہے۔

انترتعا لی میدان حشری لوگوں کوجمع کرنیگے۔ دوسری دوابیت بی ہے میدان حشریں اللہ تعالیٰ میدان حشریں کوجمع کرنیگے۔ دوسری دوابیت بی دخواست کرتے والے اللہ تعالیٰ موسنین کوجمع کریں گے۔ بعض علمار کا خیال ہے کہ خفاعت کی درخواست کرتے والے صرف موسنین ہوں "کا لفظ ہے اس سے مراد موسنین ہیں۔ دراصل درخواست کرنے والے صرف موسنین ہوں گے اورایس کی دو وجہیں ہیں۔

ایک تو یہ کرمومنین کاہی انبیارے ایمان کی وجہ گہراتعلق ہوگا۔ دومرے یہ ک شفاعت سے دراصل راحت مومنین ہی کو بہنچ گی اِس لئے کوفیعلہ کے بعد کفار پر قوم پینچ گی اِس لئے کوفیعلہ کے بعد کفار پر قوم پینچ گی اِس لئے کوفیعلہ کے بعد کفار کو ڈیارہ فائدہ مزبینچ گا۔ اِسی لئے قرآن پاکسی ہے۔ بھر کام زاوے گی اُن شفاعت سے کفار کو ڈیارہ فائدہ مزبینچ گا۔ اِسی لئے قرآن پاکسی ہے۔ بھر کو کی اُن کا یہ قول بھی فقل کیا کومفارٹ مفارٹ کو فالوں کی۔ والموں کی۔ والمد فررہ میں اورا نشر تعلی نے اُن کا یہ قول بھی فقل کیا ہے وہ کہیں گے۔ بھر کو کی نہیں ہاری مفارٹ کرنے والا۔ (افشوار۔ ۱۰۰) بعق علار کا خیال ہے کہ دو قول جماعتیں انبیارے شفاعت کی درخواست کریں گی۔ اُن فرگوں کے نزدیک وگوں "کے نزدیک" وگوں" کے نودیک وگوں"

قصل اول اول کا قیامت میں انبیار سے شفاعت کی درخواست کرنا ہی کہ دلیے

تیامت کے دن لوگوں کا نبیاد سے شفاعت کی درخواست کرنا ہی کھی دیل ہے کہ

اُن کے دربعہ دنیا دآخرت میں قرش کیا جاسک ہے۔ ہرگنہگار ادشر کی طرف اس شخص کا دیدا پر اِن کے جوانشر تعالے سے قرب ہے ادراہی کا کوئی بھی منگر نہیں ہے۔ اِس کی تعقیل ہم استعانت کے باب میں بیان کر چکے ہیں۔ اب اِس معاملہ کو جاہے تشقع کہا جائے یا قوشل یا استعانت ۔ یہ اُس طرح کا تقرب نہیں ہے جوانشر تعالے سے مشرکین دوسردں کی عبادت کرکے چاہتے ہیں دہ تو

کفرے مسلان جب بنی کریم مکنی استاد مکنی کو گھرا ساری مقرت شخصیت سے توسل بیاستے ہیں تو دہ آن کی برستش نہیں کرتے ہیں الہذایہ توسل اُن کو استا کی توجید سے فارج نہیں کرتا ہے ایس نے کو نفع اور صر رومانی میں استاد تعالے منفرد ہے اور جب یہ جا کرنے تو ایک مون یہ کہ سکتا ہے کہ میں استاد سے درخواست کرتا ہوں اُس کے نبی کے وسیلہ سے ایس میں کوئی شرک نہیں اِس لئے کہ وہ تو استار سے سوال کرر اہے نرکہ غیرالشہ سے۔

لوگوں فے حشر میں شفاعت کی ورخواست انحضور سے بعد مرکتے کی ورخواست انحضور سے بعد مرکتے کی ورخواست قیامت کے میدان میں لوگوں کو البام ہواکہ ابتدارً حفرت اوم سے شفاعت کی ورخواست کریں ۔ پھر دیگر انبیار سے پھر آنخضور سے ۔ ابتدارً لوگوں کے دل میں یہ کیوں البام نہوا کہ وہ انخضور سے ہی ابتدارُ شفاعت کی درخواست کریں ۔ اِس کی وجہ یہ کو اگر ابتدارُ آنخضو سے ہی موال کیا جا آ اور آنخضو ریٹھا عت کر وجے تو یہا حتمال یا تی رہتا کہ ہوسک تھا کو اگر وجی انبیار سے موال کیا جا آ تو آئن میں سے کوئی یہ شفاعت کر دیتا اور ایس صورت میں اِس شفاعت کی تا ہم موال کیا گیا اور اس انتخار کی تام انبیاء اور اس کی دیتا ہو دو تیت اور فضیلت تا بت ہوگئی او ژنابت استہوگئی او ژنابت استہوگئی او ژنابت استہوگئی او ژنابت می کی دیارہ میں ہے ۔ لہذا ایمی شخصیت کی ذیارت کے گئے قدم ہی

فص<u>ل</u> سوم انبیادگی عصمت کابیان

سے نہیں مترکے بل مانا چاہتے۔

ا نبیار نے شفاعت سے معذرت کرتے وقت جن اِ توں کا ذکر کیا ہے اُن کے باہے میں قاضی عیاض نے فرایا کر حفرت آدم نے بھول کر شجرت کھانے کا ذکر کیا۔ نوح علیا استلام زيارت خيرالانام

نے فرا ایس نے قوم کو بردعائویں عضرتِ موئی نے ایک کافر کے قت ل کا عذر کیا جس کے قت کا آن کو حکم مزتا اور یہ بی بُوت سے پہلے کا قصر ہے ۔ حضرتِ ابراہیم نے کف رک ما نعد سے بیا کا قصر ہے ۔ حضرتِ ابراہیم نے کف رک ما نعد سے بیا کا آف ہور ہوں ایک اعتبار سے بیا تعرب ہوئے ہور عذر کے بیش کیا۔ بیا نبیار کے اعزار کوئی گناہ نہتے وہ این با توں سے محض اس نے ڈرے کر بابی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ندگی تعیس۔ اور بیض ا نبیار بران کے بلندمرتبہ کی وجہ سے عالب بی اللہ تعالیٰ کوئی کوئی کے حکم سے ندگی تعیس۔ اور بیض ا نبیار بران کے بلندمرتبہ کی وجہ سے عالب بی مواج کے حکم سے ندگی تھا وہ اور عذر ہوتا تو انبیار اس کو دکر کرتے ، تو معلوم ہوا کوہ سے محن ہوں سے معموم تھے ای طرح وہ کیے وگنا ہوں سے معموم تھے ای طرح میروگنا ہوں سے معموم تھے اور جس طرح وہ کیے وگنا ہوں سے معموم تھے اور جس طرح وہ کیے وگنا ہوں سے معموم تھے۔ انبیار کی عصمت صغیرہ گنا ہوں سے اگر چرخواری اور معنبرہ گنا ہوں سے محل ہوں کا خور خواری اور سے معموم تھے۔ انبیار کی عصمت صغیرہ گنا ہوں سے اگر چرخواری اور سے بی اور یہ ابل سفت والجاعت کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ خوارہ میں اس بی بیائے ہیں اور یہ ابل سفت والجاعت کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ خوارہ میں اس بی بیائے۔ سے بیائے۔

### قفهل جهام انخصور کی شفاعت کی فیمبل آنجسور کی شفاعت کی فیمبل

زمارت خرالانام جوميرے بازو بكر كرىجدہ سے المفاتے كا جب وہ مجے أنفانے كا تو كمے كا اے محتركيا بات ے۔ مالانکہ ووسب کچوجا تنا ہوگا۔ بھریں کہوں گا۔ اے دب آب نے مجے سے میری ضفاعت تبول کرنے کا وعد ، کیا تھااب لوگوں کے بارے میں میری شفاعت تبول کیجے اوراً کی فیصل كرديج حضرت حق فرائيس كے ميں لے تمہارى شفاعت قبول كرلى ميں تمهارے إلى يہنجتا ہوں اور تہارا فیصلاکروں گا۔ آنصور نے فرا اس نوٹ کرجمع میں آجاؤں گا۔ ہم کوف ہو۔ ہونگے کرآسان سے ایک سخت آوازمشنائی دے گی جوہیں خوفزدہ کردے گی-اب دنباکے آسان واليه إس مجمع سے وو كئے آجائيں كے - يمري بورا مجمع اور دوكناكرد ياجائے كا - يمرحضرت في تعاليا ا پنا و من رمین کے جس مقد بر ما ہیں گے بچھا دینگے۔ بھرانٹہ تعالیٰ جن دانس کے علاوہ اور مخلوق کا فیصلاکردینکے پھرین وانس کا فیصلہ کرنیگے اورسبسے پہلے حوان ناحق کا فیصل کرنیگے۔ اسى روايت ميں اس كے بعد ہے - جب كسى كاحق كسى كے وقر باقى مزر ہے كا توا علان كرف والا اعلان كرے كا- مرتوم افي اين مداك ياس بين جائے اوراك فرمشة حفرت مينى کی صورت میں کردیا مائے گا تونعماری اس کے پیچے میل طرس کے اوراسی روایت میں ہے کہ اب موسنین باتی رہ جائیں کے جن میں منا فقین ہمی موں کے اورایی روایت میں اس کے بعدب كالمعراط قائم كردى مائ كى تولوك أس برس كذري كي رجب إلى جنت جنت كے إس بنج مائيں گے واليس مي كبي كے كون ہے جو ہمارے رہے شفاعت كردے اکدو ہیں جت میں داخل کردے۔ لوگ آدم کے یاس بینیں گے دہ کہیں گے فرح کے اس ما دُ - معراد گ ابراہم کے باس محروسی کے باس معرفی کے باس مائیں گے ، انحض فے فرایا پھرمیرے ایس آئیں کے اور می افترانا نے سے مین بارشفاعت کروں گابی جنت کے دروازے برمینوں گا علقہ کھٹکھٹاؤں کا توجنت کمل مائے کی اور محصے وہ آ مدمماعائلا جب می جنت میں داخل ہوجا دل گا توسی ہے میں گر مروں گا بہاں تک کرمی میں مرتبہ کہوں گا ساك رب آب في فناعت تبول كرفي الا وعده كياتها ما الى جنت كي ارسي مي میری شفاعت تبول فرایت برمغرب من فرائیں کے میں نے تمہاری شفاعت بول کرلی اور جنت میں داخار کی اجازے دیری ہے۔ بھریں کہوں کا میری امت کے جولوگ جہم ہیں ہیں

آن کے بارے میں میری شفاعت تبول فرائے اور میں شفاعت کرکے ان کوچر کم سے کاول گا۔ أتحصور في وتفي بارس كى شفاعت كى تحيران ي الك بهلى صريف مي آيل كروتى إرمي كمول كالمحص اجازت ديجة أن لوكول كرباك بعض علمار کہتے ہیں یہ وہ توگ ہول گے جن کے پاس کوئی نیاعی نہیں مرف ایان ہے اور بهى ده لوگ بي جن كوچېتم سے كالنے كى اجازت الخصوركونېي ملے كى -يردوا إن بناتى مي كرجيم سے كالنے كى اجازت أن لوگوں كے بارے يس ملے كى جوك یاس مجرد ایان کے علاوہ کوئی علیمی ہوگا جی لوگوں کے پاس کوئی نیک علی تبین صرف ایمان ہوگا اُن کے جہم سے کالنے کے حور حضرت من اللے متوتی بنیں گے۔ قولِ لا إِلا الله الله بعی ا كما الك على سب توجن وكول كے مكالنے كے خودحصرت حق متوتی بنے ہیں اك كے بارے يس ب كأنفول في كو في على خير مبين كيا موكا تواس سے مراد قول لا إلا الله الله علاده اودكونى على ب يامراد بسب كران لوكول في لأولال الشريح عفظ بيس كيا تعا بكريمي ول ولي سلف فيمائين كرتے تنے كرأن كوقيامت بي شفاعت نعيب تاصى عباض في فرايا مشهرت اور تواتر كرماته منقول ب كرملف مالمين حزب حق سے آنحصور کی شفاعت کے مصول کی دعا کرتے تھے اور شفاعت کے مصول کی اُس کوبہت تمامی تقيں اس بنيا ديران لوگوں كى بات نا كابل توجيہ جويہ كہتے ہيں كرآ تخصور كى ثنا عت مرف كنه كارول كے لئے ہو كى يم برايك بن كر شفاعت مرف كنه كاروں كے ہے ہى نہيں بك نعتیف حساب اور درجات کی بلندی کی شفاعت نیکوں کے لئے بھی ہوگی ۔ پھر برنیک آدمی

زيارت خيرالانام بمی این کوتا ہی کامعرف ہوتاہے۔اپنے نیک عمل بریمی اسے کھمنڈ نہیں ہوتا ہے۔جولوگ اس بنیا دیر شفاعت کی دُما دکے تاکن بیس بی کر شفاعت صرف گنهگا رول کے لئے ہے توفرری ب كروه ابضائ مغفرت اور رحمت كى دُعام كى شكري إسك كم مغفرت اور رحمت كاتعالى بى كنبريكارون سے موتاب-مقام محمود کے بیان میں تامنی عیاض نے فرمایا ۔ امام سلم نے حضرت جابری مدیث دکری ہے جس سے معلوم ہوتاہے كرمقام محوديهي بهد كرانحصور كى شفاعت سے الشرنعالیٰ گنهگاروں كوجہتم سے بكاليں سے جفرت ابوبريرة حضرت ابن عباس احضرت ابن مسعود سيريمي إس طرح كى دوايتين منقول بس حضر ابن عركی ایک روایت ہے جس سے بنظا ہرمعلوم ہو تاہے كرمقام محمود آنحفنور كامحضر مي شفا كرنا ب اوريبي دو دن ب حس مي أتخصنوركومقام محمودعطا موكا-جضرتِ حذالفِه کی ایب روایت ہے جس می محضر کا تذکرہ ہے اور یہ ذکریہ کرمب لوگ فاموس بول کے۔ بغیرامازت مداد دری کوئی شخص بات مدکرسکے گا بحیرانخصنور کو بارامانیکا توحضوركس كے ـ كِنكت وَسَعُرُك وَالْحَيْرِ فِي بَرْنك اوريمى مقام محود ہے۔ حفرت کعب ابن مالک کی دوایت ہے۔ انخصنورنے فرمایا۔ لوگوں کاحشرایک ٹیلہ پر ہوگا بھم معزب من تعالے محے ایک مبربیاں بہنائیں گے بھرمجے ا مازت ملے گی تووہ سب کورکہونگا جوات تعلي محوس كبلائ كااوريهى مقام محودي متام اماديث كاخلاصر بب كرتيات كے دوز مفرت آدم اوران سے بعد كے تمام لوكوں كا انحفنور كے جمندے كے نيج جمع براجبتم سے لوگوں کو نکا لنا ، میدان حشرمی الشراته الی کی حدو خنا کرنا اور حشرکے دن کی انحصور کی و مگر خصوصيات مب مقام محوديس-

ر پارت غرالانام

انخصور نے ارت او قرا ہے۔ جمعے پانچ چیزیں ایس عطائی گئی ہیں جو جھوسے پہلے کسی ہی کونہیں دی گئیں منجل آن بانچ چیزوں کے آنحصور نے شفاعت کابی ذکر کیا ہے ۔ آنحضور نے یہ بھی قرابا۔ ہم نبی کی ایک وعارایسی ہوتی ہے جو لا محالة بول ہوتی ہے۔ وہ دُعامی نے ثیات کے وال ابنی اُمت کی شفاعت کے محفوظ رکھی ہے۔ یہ شفاعت دہ شفاعت نہیں ہے جو انحضور کے لئے تحفوم نہیں نے اِس لئے کہ یہ شفاعت تو دیگر اِ بیار بھی کریں گے جو آنحضور کے ماتھ مخصور کے اوروہ کوہ شفاعت ہو گئے اوروہ کوہ شفاعت ہو کے اور انتخاص ہے وہ شفاعت ہوگئی اور انتخاص کے دو اور انتخاص ہوگئی اور میں ہے جو گئی کا دول کی جہتم ہے کا اور میل فیصلے کے جائے گئی ہوگی۔ انتخاص ہوگئی اور میں ہوگئی۔ شفاعت ہوگئی اور میل کے جو گئی کا دول کی جہتم ہے نکالے کی ہوگی۔

### خےانمئے تھے درود مشریف کے بیان میں

اب ہم اپنی کتاب کو درود مشریف کے بیان پرختم کرنے ہیں جمفرتِ ابوعباد شرکتہ بن بدار حمان النمیری نے اپنی کتاب "اُلُو مُلاَئم بِعَضُلِ العَسَلَوٰةِ عَلَىٰ البَّنِی عَلَیْ اِلصَّلَوٰةُ وَالسَّلَائِم بِی مِن بَدار حمان النمیری نے اپنی کتاب "اُلُو مُلاَئم بِعْضُلِ العَسَلَوٰةِ عَلَىٰ البَّنِی عَلَیْ اِلصَّلَوٰةُ وَالسَّلَائِم بِی اللَّهِ وَارد مِوتَ ہِی جمع کرویتے ہیں۔ ہم ان وہ حال موری ہم کرویتے ہیں۔ ان محمد رکا ارشاد ہے جس خصص نے محمد بروں و دی می اور کہ اس کی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ ان محمد رکا ارشاد ہے جس محمل فرادے اس کی دل مقرب مقام اپنے پاسس عطافر اورے اس کی شفاعت مجمد برضوری ہوگئی۔

اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهِدٍ وَعَلَىٰ آلِ عَهَدِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ آلِ ابْرَاهِمُ اِنَكَ مِيْنُ أَعِيدُ. اللهُ عَبَارِكُ عَلَىٰ عَهِدٍ وَعَلَىٰ آلِ عَهَدٍ كَمَا مَا ذَكْتَ عَلَىٰ ابْرَاهِمُ اِنَكَ عِيدُ أَعِيدُ. اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ عَبَّ كَمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ ابْرَاهِمُ اِنَكَ مِيدُ عَبِيدٌ وَبَارِكَ عَلَىٰ عَهَدُ وَعَلَىٰ آلِ عُلَىٰ عَبِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ عَبِي كَمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ ابْرَاهِمُ اِنَكَ مِيدُ عَجِيدٌ وَبَالِكَ عَلَىٰ ابْرَاهِمُ اِنَكَ مَيدُ عَلَىٰ آلِ عَلَىٰ عَبِيدًا وَالْمَا عَلَىٰ الْمُؤامِدُمُ اِنَكَ مَيدُ عَلَىٰ الْمُؤامِدُ وَالْمَ

ٱللَّهُ مُسَلِّعَلَى عَلَى عَلَى وَعَلَى آلِ عَرَيْ مَمَا صَلَيْتَ عَلَى ابْرَاعِيمَ إِنَّكَ جَيْدُ عِيدُ. اللَّهُ مَرَادِكُ عَلَى عَرَى وَعَلَى آلِ عَرِي مَمَامًا ذَكْتَ عَلَى آلِ ابْرَاهِ مِمَ إِنَّكَ جَيْدُ عَجِيدُ. زيارت خيرالانام

ٱلْلُهُ مِّ مَنِ اللَّهُ عَنِي وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَيْتَ عَلَىٰ اِبْوَاهِ بُمُ اِنَّكَ بَمِيْ كُلِجِينُ وَبَارِكَ عَلَىٰ مُعَيِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَا رَكُتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِ يُمُ إِنَّكَ جَمْدُ لَ جَعِيدُ أ

ٱللهُ مَ مَا إِنْ عَلَى عَهِ وَ عَلَى آلِ فَعَيَى كَمَ اصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِمْ وَآلِ إِبْرَاهِمْ إِنَّكَ حَمِيْنً عِينًا وَبَادِكُ عَلَى عَهَدٍ وَعَلَى آلِ مُعَيِّدِ مَ مَ اسْرَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِمْ وَآلِ اِبْرَاهِمْ إِنْك حَمِيْنُ عَجِيدًا وَ الْمُعَدِّدَ وَعَلَى آلِ مُعَيِّدِ مَ مَ اسْرَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِمْ وَآلِ اِبْرَاهِمْ إِنْكَ حَمِيْنًا وَعَيْمُ إِنْ وَالْمِيْمُ وَآلِ اِبْرَاهِمْ مِنْ الْمَ

الله عَلَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آل مُحَبَّدِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبُوَاهِيْمَ وَبَادِكَ عَلَىٰ مُحَبَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَبَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَىٰ الْبُوَاهِيْمَ وَعَلَىٰ الْوِامِوْمِ يَحِيُّدُ وَالشَّلَامُ عَلَيْكَ آيُعَا النَّبَى وَرُخعَةُ الله وَتِرَكَاكُهُ -

ٱللَّهُ مَّ صَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

ٱللَّهُ قَصَلَ عَلَى عَنَدِ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدِكُمَ اصَلَيْتَ عَلَىٰ إِبْوَاهِيْمُ وَآلِ اِبْوَاهِيمُ إِنَّكَ تحمِيْدٌ يَجِيْدٌ.

ٱللَّهُ قَهْ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَرِّدِ وَعَلَىٰ آلِ مُحَرِّدِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَىٰ اِبْوَا هِيْمَ وَآلِ اِبْوَا هِ مِيمَ اِتَّكَ تَحْمِيمُ لَهُ يَجْمِيدُ نُهُ عِيْدُ .

ٱللَّهُ عُرِسَلِ عَلَى مُعَيِّرةً عَلَى آلِ مُحَيِّرِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْ اِهِ بِمَ وَآلِ إِبْرَاهِم إِنَك حَمِيْنَ أَجِيْنٌ -

· اللَّهُ قَارِكُ عَلَى تَعَيِّدِ وَعَلَى آلِ مُحَارِكَمَا مَازَلَتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِ مِمْ وَعَلَى آلِ الْجُوافِيمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ تَعِيْدٌ.

ٱللَّهُ وَالْجُعَالُ صَلَوْنِكَ وَمَوَكَانِكَ عَلَى مُحَدِّدٍ وَعَلَىٰ ٱلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَىٰ اِبْرَاهِيْمَ وَالِيابِوَاهِ بَمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ فَحِيْثُ .

ٱللهُ عَلَىٰ مُعَلَىٰ مُعَلَىٰ مُعَلَىٰ وَعَلَى الْوَاجِهِ وَذُرْ بَيْتِهِ كَمَاصَلَيْتَ عَلَىٰ الْمُواهِيمُ وَبَارِكَ عَلَى عَلَى الْمُواهِيمُ وَبَارِكَ عَلَى عَلَى الْمِواهِيمَ إِنْكَ حَمِيْلُ فَجِيدًى. عَلَى عَلَى الْمِواهِيمَ إِنْكَ حَمِيدًى فَجِيدًى. عَلَى عَلَى الْمِواهِيمَ إِنْكَ حَمِيدًى فَجِيدًى. اللهُ تَعْمَ اللهُ تَعْمَلُ عَلَى اللهُ تَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ كُمَّا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِ بَمْ -

ٱللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَبْ الْحَرَّبِ وَرَبِّولِكَ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْوَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْوَاهِيْمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَدِّدَكَمَا بَازَكَتَ عَلَى ابْوَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِنْ إِهِيْمَ.

ٱللَّهُ مَّ مَا يَا لَكُ عَلَى عُمَّدَ عَبْدِ لِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُعَبِ عَلَىٰ ٱلِي هُجَدِّدِ كَمَا مَا رَكِّتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ.

ٱللَّهُ تَّرَصَلِ عَلَى مُعَيِّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَاصَلَبْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَادِكُ عَلَى تُحَيِّ وَعَلَىٰ آلِ مُحَيِّدٍ كَمَا بَارَكَتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِیْمَ.

ٱللَّهُ خُصَلِّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَاصَلِّتَ عَلَىٰ إِبْوَاهِيْمَ وَبَارِكَ عَلَى عُسَمَّدٍ وَ آلِ مُحسَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِ يُمْ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِ يُمْ.

ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى آلِ مُعَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَا مِيْمَ وَبَادِكَ عَلَى مُعَمَّمَ وَ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِ كَمَا بَازَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِينَ إِذَتَ يَمِيْدُ يَجِيدُ .

ٱلْلَهُ مِّ سَلِّ عَلَىٰ مُحَدِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَدِّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ آلِ الْبَرَاحِيْمَ وَبَادِكُ عَلَىٰ تُحَدِّدُ وَ عَلَىٰ آلِ مُحَدِّدِ كَمَا بَازَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاحِيْمَ فِي الْعَالِمِيْنِ إِنَّكَ جَمِيْدٌ خِعِيدٌ .

ٱللَّهُ عُرَسَلِ كَلُ مُعَدِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُعَدِّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَلَىٰ آلِ اِبْرَاحِيمٌ إِنَّكَ يَمِينُ بَجِينٌ وَ بَارِكْ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُعَرِّدٌ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاحِيمُ إِنَّكَ يَمِينُ تَجِين

ٱللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى آلِ مَحَدَّدٌ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٌ وَبَادِكَ عَلَى هُمَ مَّدِ وَعَلَىٰ آلِ مُعَمِّدٍ كَمَا مَا زَكْمَتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمٌ فِي الْعَالِمَ فِي إِنَّاتَ بَعِيْدُنَ بِعِيث وَعَلَىٰ آلِ مُعَمِّدٍ كَمَا مَا زَكْمَتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمٌ فِي الْعَالِمِ فِي إِنَّاتَ بَعِيْدُنَ بِعِيث

ٱلْلُهُ عَمَلَ عَلَى تَعَيِّدِ النَّبِي الْأَفِي وَعَلَىٰ ٱلِمُ عَيْ كُمْ اللَّهُ عَلَىٰ إِبْرَاحِيمُ وَ آلِ إِبْوَاهِ يَمْ وَيَادِكُ عَلَىٰ مُحَيِّدِ النَّبِيِّ الْأَفِيِّ وَعَلَىٰ آلِ مُعَيِّدُ كَمَا بَازَكُتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِ يَمْ وَعُلَىٰ آلِ الْجُرَاءِ عَلَىٰ إِبْرَاهِ يَمْ وَعُلَىٰ آلِ إَبْرًا عِيمُ وَعُلَىٰ آلِ إَبْرًا عِيمُ وَعُلَىٰ آلِ إَبْرًا عِيمُ وَعُلَىٰ آلِ إِبْرًا عِيمُ وَعِلَىٰ آلِ إِبْرًا عِيمُ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرًا عِيمُ وَعَلَىٰ آلِ الْجُواعِيمُ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرًا

ٱللَّهُ مَّ صَلِى عَلَى عَلَى عَلَى الرَّيِ الْأَقِي وَعَلَى الرَّحِيَ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى ابْرَاهِ مِنْ وَبَارِكَ عَلَى الْمُعَدِّدَ عَلَى ابْرَاهِ مِنْ الْمُرْعِينَ وَعَلَى الْمُرَاهِ مِنْ الْمُرْعِينَ وَعَلَى الْمُرَاهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللْمُلِمُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِمُ الللْمُ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُ اللِمُ اللْمُنْ الللْمُ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُل

ٱللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى عَمْدِ البِّبِي الرُّقِي وَعَلَى آلِ عَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ مُم وَعَلَى آلِ

ٳڹۘڗؘٳۿۣؽؠٙۊڹٳڔڬؖۼؖڶؿٚۼٙڮٳڷڬۧ؞ؚؚؾؚٵڵٲ۫ڔڣٷۼۘڬٵڸؙڰۼؖۑؙػڡٙٵڹٵۯڬٛؾۼڬٳڹڗٳۿؽؠٞۉۼڵٵڸؚۯٳؽؽ ٳٙڷػؘڂؠؽؙڎؙڿ۫ۼؽڎ

ٱللهُ مَ صَلَّ عَلَى عَيْ يَكُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِمِ.

ٱللَّهُ قَرِبَادِكَ عَلَىٰ مُحَرِّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَىٰ آلِ إِبْوَاهِمِهِ

ٱللَّهُ مَّ صَلَّى عَلَىٰ مُعَرَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ يَمِيْدُ بَعِيْدٌ وَجَادِكَ عَلَى مُعَيِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُعَيِّدِكَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ يَمِيْدُ بَعِيْدُ وَعَيْدُ وَ

ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَيِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَيِّدِكُمُ اصَلَّهُ مَّ عَلَىٰ إِسْرًا هِ يُمَ وَآلِ إِسْرَاهِ مُمَ إِنَّكَ حَمِيْدُ يَجِيْدُ وَبَارِكَ عَلَى مُحَيَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَيِّدٍ كَمَا بَاذَكْتَ عَلَىٰ إِسْرًا هِ يُمَ وَآلِ إِسْرًا هِيْمَ إِنَّاكَ حَمِيْدٌ يَجِيْدُ وَجَادِكَ عَلَى مُحَيَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ فَحَيَّدٍ كَمَا بَاذَكْتَ عَلَىٰ إِسْرًا هِيْم

ٱللَّهُ عَن عَلَى عَلَى عَلَى مُعَلِّى مَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ مِهُمَ وَآلِ إِبْرَاهِ مِهُمِ إِنَّكَ حِيثُ أَجِينً وَعَلَى اللَّهُ عَنِي وَعَلَى آلِ مُعَلَّى كَمَا بَا دَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِ مِهُمَ وَآلِ إِبْرَاهِ مُمُ إِنَّكَ حَيْدُ فَجِيدُ لَكَ عَلَى عَبَيْ وَعَلَى آلِ مُحْمَلًى الْمُواهِمُمُ وَآلِ إِبْرَاهِمُمُ إِنَّكَ حَمِيدُ لَا فِي اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ م

ٱللَّهُ تَرْصَلِ عَلَى مُعَمَّلِ مُعَلَى مُعَمَّلِ مُعَلَى مُعَمَّلِ الْبُرَاهِ مِنْ إِنْرَاهِ مِنْ إِنْ الْمِعْ مُعَلِي مُعَمِّلُ الْمُعَلِّي مُعَمِّلُ الْمُعَلِّي مُعَمِّلُ الْمُعَلِي مُعَلَّى مُعَمِّلُ الْمُعَلِي مُعَلِي مُعَمِّلُ الْمُعَلِي مُعَلِي مُعَلِي الْمُؤاهِنِيمَ إِنَّكَ بَمِينُ كَعِيدُ لا . كَمَا بَازَلْتَ عَلَى إِنْرَاهِ مِنْ مَا إِنْكَ تَمِيدُ لَكَ تَجِيدُ لا .

ٱللَّهُ مَّ صَلَّى عَلَى مُعَيِّدًا وَعَلَىٰ آلِ مُعَيِّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَخَلَىٰ آلِ مُعَيِّدٍ كَمَا بَازَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ بَمِيْنُ يَجِيْدُ دُ

ٱلْلُهُ مَّ صَلَّا عَلَى مُعَيِّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَيِّدٍ كَمَ اصَلَيْتَ وَبَادَكُتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمُ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِ يُمْ وَبَادِكْ عَلَى مُعَيِّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَيِّدٌ عَلَى مُعَيِّدًا وَعَلَى آلِ

ٱللَّهُ مَّ مَا عَلَى عَلَى عَجَيِّ النَّبِيِّ وَأَزُواجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤُمِنِيْنَ وَدُّرِيَّتِهِ وَأَهُلِ بَيْنِهِ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ جَيْدٌ فَجِيْدٌ.

ٱلْلَهُ حَرْصَلِ عَنَى مُحَدَّدٍ وَعَلَىٰ آل مُحَدِّدٍ وَمَادِكُ عَلَى مُحَدِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَدِّدٍ مَا كُلُتَ وَمَاذَكُتَ عَلَى مُحَدِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَدِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَدِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَدِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَدِّدُ وَمَا ذَكَ مَنْ لَهُ مُعَدِّدٌ وَعَلَىٰ آلِ مُحَدِّدُ وَعَلَىٰ آلِ مُعْلَىٰ إِنْ وَالْعَالَمِينَ إِنَّكَ مَنْ لِنَا أَعَلَىٰ إِنْ وَالْعَالَمِينَ إِنَّكَ مَنْ لِنَا إِنْ وَعَلَىٰ آلِ مِنْ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ مَنْ لِنَا أَعَالَمُ مِنْ لَا يَحِيدُنُ إِنَّا لَهُ مُنْ الْعَالْمُ لِينَ إِنَّكَ مَنْ لِنَا أَعَالَمُ مِنْ الْعَالَمُ مِنْ الْعَالَمُ لِينَ إِنَّكَ مَنْ لِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

ٱللَّهُ قَرْصَلِي عَلَى عَلَى عَلَى آلِ عَنَى آلِ عَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكَ عَلَىٰ مُحَمِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَا زَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ اِبْرَاهِيْمَ إِزَاكَ تَمِيْنَ فِي عَيْنَ الْمُعَمِّدِ وَعَلَىٰ آلِ الْمُؤْمِدِينَ إِنْكَ تَمِيْنَ فَي عَيْنَ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى اللّ

ٱللَّهُ قُوابُجَعِلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكُ بِنَ عَلَى مُعَيِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ كَمَا بَعَلَمَهُا عَلَىٰ آلِ إِبْوَاهِ بُهُمْ إِنَّكَ تَجِينُ لَ يَحْدِينُ .

ٱللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مُعَمِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُعَيِّدٍ وَبَادِكَ عَلَىٰ مُعَدِّدٍ وَسَلَىٰ آلِ مُعَمَّدٍ كَمَاصَلَيْت وَكَادَكَتَ عَلَىٰ آلِ إِنْوَاهِيْمَ إِنَّكَ جَمِيْهُ بَعِيْهُ .

ٱللَّهُ قَرَصَلِ عَلَى مُحَيِّدٍ وَعَلَى آلِ مُخَيِّدٍ كُمَّاصَلِيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ مِنْ وَآلِ إِبْرَاهِ مِنْ جِمِيْدٌ يَجِينُ أَنْ -

وَازْتُمْ ثَحَدًا وَآلُ مُعَدَّدِكَمَا زَجِنْتَ آلُ إِبْوَاجِهُمْ إِنَّكَ تِمِيدٌ بَجِيدٌ وَجَيْدُ وَكَادِكَ عَلَى مُعَدَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُعَدِّدٍ كَمَا مَا رَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاجِهُمْ إِنَّكَ تِمِيدُ لَ يَجِيدُ لَ يَجِيدُ وَعَلَىٰ آ

ٱللَّهُ مُّصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْنِهِ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِ لِيَمَ إِنَّكَ حَدِيثُ يَجِيْدُ اللَّهُ مُصَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ .

ٱلْلَهُ مَّ بَالِكُ عَلَىٰ عُمَّدٍ وَعَلَىٰ اَهُلِ بَيْتِهِ كَمَا بَرَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِ بُمَ إِنَّاكَ بَيْنَ يَجِبْدُ اللَّهُ مَّ بَارِكُ عَلَيْنَا مَعَتُمُ صَارَةُ الله وَصَلَوَاتُ الْمُوْمِنِينَ عَلَى عُمَّلِ النَّبِي الأَيْنَ اللَّهُ مَ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُ الله وَبَرَكَانُ لا -

ٱللَّهُ قَصَلِ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَبَّدٍ تَحَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ مِيْمٌ وَعَلَى آلِ ابْوَاهِ مِيمُ اِنَّكَ تَصْمِيثُكُ يَجِيدُنَّ -

ٱلْلَهُ عَرَادِكَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ كَمَا اَرَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِ مُمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِ مُمَ اِنَّكَ حَدِيثُ لَا يَجِيْدُ لَا حِيْدًا.

ٱللَّمْ تَوَكَّمَ تَكُنَّ عَلَى عَمِينَ وَعَلَى آلِ مُعَيِّدِكَ مَا يَحَنَّنُ عَلَىٰ اِبْوَاهِ مِيْمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْوَاهِ بِثِمَ إِنَّكَ حَدِيثُ ثَا يَجِينُ .

ٱللَّهُ تَمَاجُعَلُ صَلَوَا تِلِكَ وَبَرَكَا تِكَ عَلَى عَبَدَ النِّبِي وَ أَذْ وَاحِهِ أُمَّهَا تِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُدَ تَبِيْهِ وَاصْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ تَمِيْدُ أَجَيِنُ دُ ٱللَّهُ مَّرَاجُعَ لَ صَلَوَا آَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَىٰ مُحَكِّدٍ وَآزُوَا جِهِ وَذُرِّ بَيَتِهِ وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَاصَلَيْنَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ بَمِيثُنَ عِجْنِكَ -

ٱللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْوَاجِهِ أَمِّهَات الْمُوْمِنِينَ وَذُرِّتَيَهِ وَ اَحْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ إِنْ الْمِيمَ إِنَّاكَ حَمِيْلٌ فِحَيْلًا.

ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَدِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُعَمَّدٍ وَبَادِكُ عَلَىٰ مُحَدِّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَدِّدُ وَعَلَىٰ آلِ مُحَدِّدُ وَعَلَىٰ آلِ مُعَالَدُ مِنْ الْعَالَدُ مُنْ اللّهُ مَا وَالْمُؤَا هِنْ مَا فِي الْعَالَدُ مِنْ الْعَالَدُ مِنْ الْعَالَدُ مِنْ الْعَالَدُ مُنْ اللّهُ مَا وَالْمُؤَا هِنْ مَا وَالْمُؤَا هِنْ مَا فَا لَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَدًا وَعَلَىٰ اللّهُ مُنْ الْعُنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

ٱللَّهُ مَّ سَلِّ عَلَى مُعَنِّدُ وَعَلَى آلِ مُعَمَّدُ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إَبُوَا هِ مِهُمْ إِنْكَ بَعِيْلُ عَجِيلُ عَجِيلُ عَجِيلُ اللَّهُ عَلَى الْمُوا هِ مِهُمْ إِنْكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

# إس كاسوال كرآنحفنوركوفيامي دن فرتب تقا وبالج

انخضورنے ارستا دفرا یا جس خص نے مجھ بردرد دبھیجا اور برکہاکہ اے اسٹر آخصنور کو قیامت کے دن اپنے پاس مقرب جگر خطا فرا آس کے لئے میری مفارش ٹابت ہوگی۔ آنچک دین اپنے العالم بین والصّلوٰۃ تکی سَیّت لِ الْکُوْسَلِیْنَ وَحَسْبُ مَا اللّٰهُ کَ الْعَسْبَ الْکُوْسَلِیْنَ وَحَسْبُ مَا اللّٰهُ کَ الْعَسْبَ الْکُوْسُلِیْنَ وَحَسْبُ مَا اللّٰهُ کَ الْعَسْمَ الْوَکِیْلُ ۔



# 01/01/0

الوالعرفان حاجي فتح محرز

مكت بنجال كرم و. مركز الادين (منت بزل) دَربادماركيث لامود فيذ: 7324948



marfat.com



# بازوق قاركين كيلئ









